تانيخ الأم الملوك المحارك المح

*ج*لداوّل

تخلیق کا ئنات سے لے کرولا دت نبوی تک انبیاءاورامتوں کے واقعات

تصنیف:

عَلَّاهُ وَالْجَعْفَرُ عُلَّادِينَ جَرَيْرِ الطَّيْرِي الترفي الترفي الترفي الترفي الترفي الترفي التر



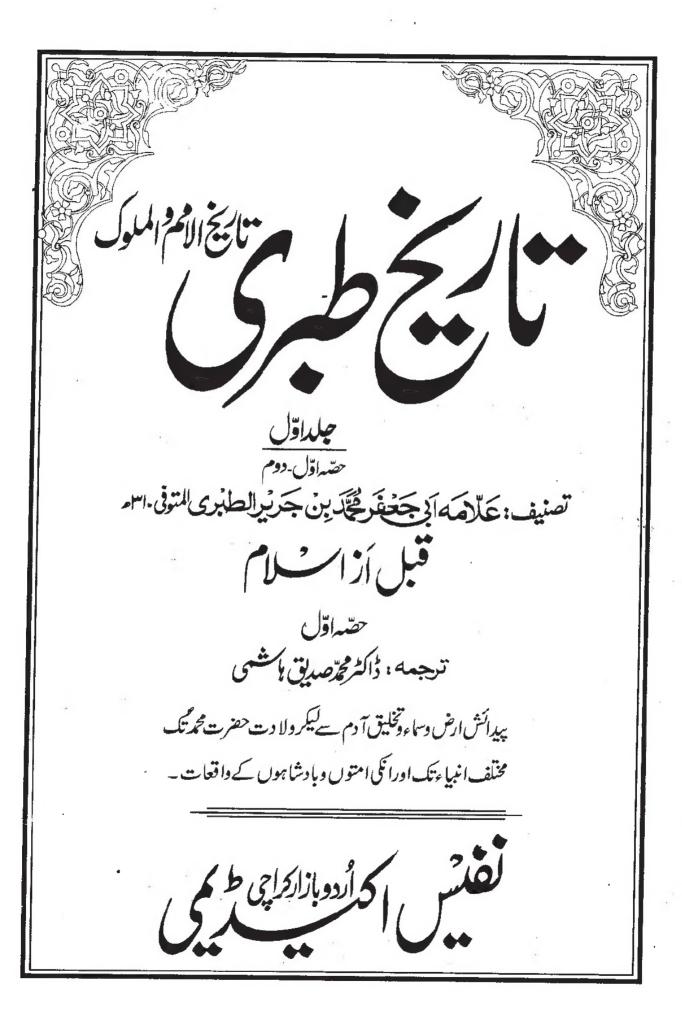



# أ دم عالياتكا

تخليق آ دم غالِتالاً:

ابلیس کی بادشاہت وامارت ِارضی کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جدامجدابوالبشرسید نا آ دم ملیشاں کوتخلیق کیا اور بیاس وقت ہوا جب ابلیس کی سلطنت وامارت فتم ہونے کے قریب آنچکی تھی نیز اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے دل میں چھپے فخر وغرور کوفرشتوں پر آشکارا فرمانا چیا ہا جسے وہ نہ جانتے تھے گراللہ تعالیٰ جانتا تھا۔اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي اللَّارُضِ خَلِيْفَةً ﴾ (سورة البقرة يت٢٠)،

'' میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں''۔

جس سے جواب میں فرشتوں نے کہا:

﴿ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَ يَسْفِكُ الدَّمَاءَ ﴾

"كياآب زمين مين سي الي كومقرركرن والع بين جواس كانتظام كوبكار و عاورخوزيزيان كرعا؟"-

ابن عباس بن سیاس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ فرشتوں نے یہ جواب اس دبہ سے دیا تھا کہ زمین پراس سے پہلے رہائش پذیر جنوں نے فساد بر پاکر دیا خون بہایا اور اللہ تعالی کی نا فر مانی کی ۔ لہذا اب بھی جوخلیفہ بنے گاوہ بھی تو ویسا ہی کرے گا لہذا کہنے گئے:

﴿ وَ نَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ﴾

"آپ کی حمدو ثناء کے ساتھ سیج اور آپ کی تقتریس تو ہم کر ہی رہے ہیں'۔

لیکن اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا:

﴿ إِنِّي أَعُلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾

"ميں جانتا ہوں جو پھھ نہيں جانتے"۔

لیعنی میں ابلیس کے فخر وغروراوراس کی سرکشی کو جانتا ہوں اوراس بات کو بھی جانتا ہوں کہ اس کے نفس میں باطل گھر کر گیا ہے اوراسے دھو کہ میں مبتلا کردیا ہے میں آ دم کو پیدا کر کے ابلیس کی سرکشی کو ظاہر کر دوں گاتا کہتم اپنی آئھوں ہے دیکھے لو۔

ہمارے نز دیک اس آیت کی تفسیر میں متعد داقوال ہیں جوہم نے اپنی کتاب "سامے الفر آن عن تاویل ای قر آن" میں نقل کیے ہیں لیکن اس جگہ کتاب کی طوالت کے خدشہ کے پیش نظر ان کا ذکر نہ کریں گے۔

جب الله تعالیٰ نے آ دم علائلا کو پیدا کرنے کا ارادہ فر مایا تو تھم دیا کہ تما م روئے زبین سے مٹی لائی جائے ابن عباس ہیں۔'' سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا الله تعالیٰ نے آ دم علائلا کی مٹی کا تھم دیا پس وہ آ سان کی طرف بلند کی گئی اورلیس دارمٹی سے آ دم علائلا کی تخلیق ہوئی یہ ٹی اس سے پہلے گارے کی شکل میں تھی پھر اس میں خمیر اٹھ گیا پس اس لیسد اراور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ

نے آ دم میلنگائے پینے کواپنے دست قدرت سے بنایا۔ تخلیق آ دم کس مٹی سے ہوئی ؟:

ا ہن عباس بن پینا ؟ ہن مسعود جانٹینا ور چند دیگر سحابہ کرام بی این ہے:

﴿ اللَّهُ عَلَ فِيُهَا مَنُ يُّفُسِدُ فِيْهَا وَ يَسُفِكُ الدَّمَآءَ وَ نَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمُدِكَ وَ نُقَدَّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيُ الْعَلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ ( مرة البقرة يه ٢٠٠ )

ہُنٹی جب '' میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہول'' انہول نے عرض کیا ''' کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جواس کے انتظام کو بگاڑ و سے گااور خونریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمدو ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں' فرمایا:'' میں جانتا ہوں' جو کچھتم نہیں جانتے''۔

کی تغییر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جریل علائھ کوز مین کی طرف می لانے کے لیے بھیجاز مین نے کہا' دمیں پناہ ما گئی ہوں جھے سے اس بات کی کہ تو میرے اندر ہے کوئی چیز کم کرے اور مجھے عیب لگائے پس جریل علائھ واپس لوٹ کے اور زمین سے کچھ نہ لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کہا اے میرے رب زمین نے آپ کی بناہ ما تگی تھی میں نے اسے پناہ دے دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکا کیل علائھ کو بھیجاز مین نے آپ کی بناہ ما تگی تھی بناہ ما تگی تھی اس کے بعد اللہ کو بھیجاز مین نے ان سے بھی بناہ ما تگی تحرانہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ ما تگی اس کے بعد اللہ کو بیاہ ما تکی اس کے بعد اللہ کو بھیجاز مین نے ان سے بھی بناہ ما تگی تحرانہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ ما تگی تحرانہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ ما تگی اس سے کہ میں لوٹ جاؤں اور اللہ کے تھم کی تعمیل نہ کروں ۔ پس انہوں نے روئے زمین سے مٹی کی ۔ ملک الموت نے ایک ہوئے ہیں ہوئے ہیں ) ملک الموت مقامات سے سرخ 'سفید اور سیاہ رنگ کی مٹی لی ( یہی وجہ ہے کہ بنی آ دم مختلف صفات و مزاج پر پیدا ہوگئی اللہ تعالی بوٹ کی سے ترکیا یہاں تک کہ وہ لیس دار مٹی بن گئی اللہ تعالی لین کہ ہو آپ میں چیک جاتی تھی پھراستاس کے صال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ متغیر ہوگئی اور اس میں بو پیدا ہوگئی اللہ تعالی لین کہ ہو آپ میں بین چیک جاتی تھی پھراستاس کے صال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ متغیر ہوگئی اور اس میں بو پیدا ہوگئی اللہ تعالی کے اس قول:

﴿ حَمَاٍ مَّسُنُونِ ﴾ (سورة الحجرآيت ٢٦) تِنْ خِيبَ " "سوك كارے سے بنایا"۔

میں اس حالت کا بیان ہے۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا اور اس نے زمین کے اوپر کے حصہ (ادیم) سے تلخ وشیریں مٹی لی جس سے آ دمی کی تخلیق ہوئی اسی وجہ سے نام آ دم رکھا گیا ہے کہ وہ زمین کے اوپری حصہ (ادیم) سے پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے ابلیس نے کہا تھا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جے آپ نے مٹی سے پیدا کیا یعنی وہ مٹی جسے میں لایا ہوں۔

سعید بن جبیر رہائٹنے سے مردی ہے کہ آ دم نام اس لیے پڑا کہ وہ زمین کے اوپری حصہ (ادیم) سے بیدا ہوئے ہیں۔ ایک دوسری جگہ بھی ان سے بیمروی ہے:

حضرت علی ہٹ ٹین سے مروی ہے کہ آ دم میلانگا کوز مین کے ادیم (او پری جھے ) سے پیدا کیا گیا ہے۔اس میں عمدہ اورر دی ہر

فتم کی مٹی شامل تھی۔اس لیے توان کی اولا دمیں اچھے برے ہرطرح کے لوگ ہیں ۔

ابوموی اشعری رہائیں ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سکتی نے ارشادفر مایا اللہ نے آ دم ملائلاً کوایک مٹھی مٹی ہے پیدا کیا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا پس بنوآ دم زمین کی اس مٹی کے موافق پیدا ہوئے ہیں بعض ان میں سے سرخ 'بعض سیاہ 'بعض سفیدا وربعض گندی رنگ کے ہیں ای طرح خوش اخلاق و بداخلاق اور نیک و بد برقتم کے لوگ ہیں۔

اس کے بعدال مٹی کو جبوڑ دیا گیا یہاں تک کداس میں بوپیدا ہوگئ چراہے جبوڑ دیا گیا یہاں تک کدوہ خشک ہوکر خسیرے کی شکل میں بن گئی جبیبا کداللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

﴿ وَ لَقَدُ خَلَقُنَا اللَّانْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مَّسُنُونِ ﴾ (عورة الحِرآية ٢١)

'' ہم نے انسان کومڑی ہوئی مٹی کے سو کھے گارے سے بنایا''۔

ابن عباس بن سیا ہے مروی ہے کہ آ دم میلانا کو تین اقسام کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔صلصال ماءاؤرطین لا زب سے پس لا زب تراب عمد ہٹی ہے اور حماسے مراد گارا اور کیچڑ اور صلصال سے مراد الیی مٹی ہے جسے کوٹ کر باریک کرلیا گیا ہو۔اللہ تعالیٰ کے فرمان میں صلصال کا مطلب یہی ہے کہ ایسی خشک مٹی جو کھنگھناتی ہو۔

آ دم علائلًا كا بتلا بنے كے بعد شيطان كى شيطانى:

. ابن عبال سے مروی ہے کہ:

اللہ تعالی نے آ دم کی مٹی لانے کا حکم دیا ہیں وہ مٹی آسان کی طرف لے جائی گئی پھر آ دم علیاتلا کولیس دار مٹی (طین لا زب) سے بنایا گیا جو کہ اس سے قبل بد بودار مٹی (حمامسنون) کی شکل میں تھی اور اس سے قبل وہ خشکہ مٹی (تر اب) تھی۔ ہیں آ دم علیاتلا کو طین لا زب سے اپ دوران البیس اس پتلے طین لا زب سے اپ دوران البیس اس پتلے کے پاس آیا اور اپنے یا وال سے اس کو تھوکر ماری جس سے اس میں آ داز پیدا ہوئی اور وہ بجنے لگا۔ اللہ کے فرمان میں:

﴿ مِنُ صَلَّصَالَ كَالُفَحَّارِ ﴾ (سورة الرض آيت١١)

" مھیکرے جیسے سو کھے سڑے گارے ہے"۔

میں ای طرف اشارہ ہے۔

اس کے بعد شیطان آ دم علائلاً کے پتلے کے منہ میں داخل ، ذکراس کی دبر کے راستے باہرنکل گیا اور کہنے لگااس آ وازاور مٹی کی وجہ ہے جس سے تو پیدا کیا گیا ہے تیری کوئی حیثیت نہیں اگر مجھے تھھ پر قبضہ وتصرف دیا گیا تو میں بچھے ہلاک کر دوں گا اور اگر تھے۔ میرے اوپر مسلط کیا گیا تو میں تیری تھم عدولی کروں گا۔

ابن عباس ابن معود رئی شاور چند دیگر صحابہ کرام رئی شاہے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فر مایا:
﴿ إِنِّهِ مِنْ رَّوْجِي فَقَعُوا لَهُ سَلْجِدِيْنَ ﴾ (سورة س آیت اے ۲۵)
﴿ إِنِّهِ مِنْ رُّوْجِي فَقَعُوا لَهُ سَلْجِدِيْنَ ﴾ (سورة س آیت اے ۲۵)

" میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہول' پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھو تک دول تو تم

اس کے آگے تحدے میں گر جاؤ''۔

پس اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا تا کہ اہلیس اس پر تکبر نہ کر سکے اس کے باوجود جب اہلیس اپنے آپ کو آ دم سے بڑا ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے :

" كبس چيزكومين في اپنے ہاتھ سے بنايا ہے اس پر بيابليس تكبركر تا ہے حالا نكه ميں اس سے تكبرنييں كرتا" -

پی آ دم علیندگا کا انسانی شکل کا پتلا تیار کیا گیا اور پھر چالیس روز تک اے اسی حالت میں پڑا رہنے دیا گیا۔فرشتوں کا ادھر سے گذر ہوا تو وہ اسے دیکھ کر گھبرا گئے اور سب سے زیادہ گھبرا ہٹ اہلیس پرطاری ہوئی اہلیس جب بھی اس کے پاس سے گذر تا اس کو گھوکر مارتا جس کی وجہ ہے اس میں آ واز بیدا ہوتی جس طرح تھیکر سے پر ٹھوکر لگنے ہے آ واز پیدا ہوتی ہے (من صلصال کا لفخار میں اسی کا بیان ہے ) اہلیس ٹھوکر لگاتے وقت اس سے کہا کرتا کہ تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔وہ منہ کی طرف سے اس پتلے میں داخل ہوتا اور دبر کے راستے با ہرنگل جا تا اور فرشتوں ہے کہتا تم اس سے مت ڈروتمہا را دب بے نیاز (صد) ہے جب کہ بیر (انسان) داخل ہوتا اور دبر کے داسے برمسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک کردوں گا۔

### نیکوں کے ہاں بداور بدوں کے ہاں نیک اولا و:

حضرت سلمان فارسی رضائشته روایت کرتے ہیں کہ:

اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم عَلِاتُلا کی مٹی کو جالیس دن تک خمیر بننے دیا پھراسے اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا اوراس کے اچھے حصہ کو داکیں ہاتھ اور برے حصہ کو ہاکیں ہاتھ میں الگ الگ کر دیا پھر دونوں ہاتھوں کی مٹی کو آپس میں خلط ملط کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں کے ہاں بداولا داور بدلوگوں کے ہاں نیک اولا دپیدا ہوتی ہے۔

# روح كب يھونكى گئى:

ابن اسحاق روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

الله تعالی زیادہ جانتا ہے لیکن کہا گیا کہ الله تعالی نے آ دم کا پتلا بنایا پھراسے چھوڑ دیا اوراسے چالیس روز تک دیکھتار ہا یہاں کک کہوہ مٹی ٹھیکرے کی طرح آواز دینے لگی اور بغیر پکائے ہی پختہ ہوگئ جب یہ (آدم) پتلا اچھی طرح پختہ ہوگیا تو الله تعالیٰ نے اس میں روح پھو نکنے کا ارادہ فر مایا تو پلے کوفر شتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گرجانا۔

## آ دم عَالِتُلا كے جسم ميں روح كا داخل ہونا:

ابن عباس ، ابن مسعود رفع النام اورد مگر صحابه کرام بھی تاہر وایت کرتے ہیں کہ:

جب اللہ تعالیٰ نے آ دم علیاتا کا ندرروح کھو تکنے کا ارادہ فر مایا تو فرشنوں سے فر مایا کہ جب میں اس کے اندرروح کھو تک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندرروح کیموئی تو روح سر میں داخل ہوئی جس کی وجہ سے آ دم علیاتا کا کو چھینک آ گئی۔ جس پر فرشتوں نے کہا کہ 'الحمد للہ' کہیں۔ الحمد للہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے فر مایا ' رحمک ربک' تمہارا ربتم پر رحمت کرے۔ اس کے بعد روح آ تھوں میں داخل ہوئی تو آ دم علیاتا نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا' جب پیٹے میں پہنچی تو کھانے کی خواہش بیدا ہوئی اور آ دم روح کے ٹاگوں میں پہنچے سے قبل ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کو دیڑے۔ پیٹے میں بینے میں کی ان پھلوں اور میووں کی طرف کو دیڑے۔

قرآن کریم نے اس عجلت پیندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾ (مورة الإنبياء آيت ٣٤)

''انسان جلد ہا زمخلوق ہے''۔

اس کے بعد تمام فرشتوں نے سجدہ کیالیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کا اظہار کیا اور کا فروں میں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے بوچھا'' جس چیز کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے' شیطان نے جواب دیا'' چونکہ میں اس سے بہتر ہوں لبذا میں ایسے انسان (اپنے سے کمتر) کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے مٹی سے بیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:'' تو یہاں سے اتر اور نکل جا'تیرے لیے کمبر مناسب نہ تھا تو ذلیل وخوار ہوگیا''۔

ابن عباس بالمنظم المحادث ہے كد:

جب الله تعالیٰ نے آ دم ملائلاً کے اندرا پی روح پھوئی تو وہ روح ان کے سرکی جانب سے داخل ہوئی اورجسم کے جس حصہ میں پہنچتی وہ گوشت اورخون میں تبدیل ہوجا تا جب روح ناف کے مقام پر پہنچی تو آ دم ملائلاً نے اپنے جسم کودیکھا تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آ دم ملیٹلاً نے اٹھنا چاہا مگراس پر قادر نہ ہوسکے اللہ تعالیٰ کے فرمان:

﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ "انسان جلد بارتخلوق ہے"۔

میں اس حرکت وواقع کی طرف اشارہ ہے

نیز فر مایا آ دم سے مارے خوشی کے صبر نہ ہوسکا پھر جب اس کے پورے جسم میں روح پھیل چکی تو آ دم کو چھینک آئی جس پر
انہوں نے الحمد لللہ کہا۔ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا اللہ تعالیٰ نے فر ما یا اے آ دم اللہ تھھ پر رحم کرے اس کے بعد وہ
فرشتے جواس وقت ابلیس کے ساتھ تھے (نہ کہ تمام فرشتے ) انہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوا' ابلیس کے سواسب نے سجدہ کیا کیونکہ اس کے
دل میں غرورو تکبر موجود تھا اس تکبر کی وجہ سے کہا'' میں اس سے بہتر ہوں اور عمر میں بھی اس سے بڑا ہوں اور خلقت کے اعتبار سے بھی
اس سے قو کی ہوں ۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے اور آگ مٹی سے قو کی ہی ہوتی ہے۔ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے
سے اور طرح طرح کے اعتراض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہرخو بی سے محروم کردیا اور ہر بھلائی سے مایوس کردیا اسے اپنی بارگاہ سے
وہتکارا اور شیطان بنادیا۔ بیسب بھھ اس کے ساتھ اس کی نافر مانی کی سز اکے طور پر ہوا۔

محمر بن المحق براتير سے روایت ہے کہ:

روح جب آ دمِّ کے سرتک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی جس پرانہوں نے کہا' الحمد للڈ' اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا' تیرار ب مجھ پررحم کرے اور فرشتے اللہ تعالی سے کیے گئے عہد کے مطابق آ دم غلانلا کے سامنے سجدہ میں گر پڑے فرشتے اللہ تعالی کے حکم کو بجالائے کیکن ابلیس ان کے درمیان اکڑ اکھڑار ہااس نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا اور اللہ تعالی کے حکم کونہ مانا اور سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالی نے اس سے یو چھا:

> ''اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے رو کے رکھا جب کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے''۔ جس کے جواب میں ابلیس نے کہا:

''کہ بیمٹی سے ہاور میں آگ ہے' آگ مٹی ہے بہتر اور قوی ہے۔ لہذا میں اس کو تجدہ نہ کروں گا۔اللہ تعالیٰ نے البیس کی بیرگشتا خی س کراھے اپنی رحمت ہے دور کر دیا اور جنت ہے نکلوا دیا''۔

حضرت ابو ہر ریرہ مخالفتن سے روایت ہے کہ نبی سی اے ارشا وفر مایا:

اللہ تعالیٰ نے آدم مئیلٹاکا کواپے دست تدرت ہے بنایا اوران میں روح پھونکی اورفرشتوں کی ایک جماعت کوتکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے ہے افکار کر دیا پھرآ دم ملیلٹاکا بیٹھ گئے اورانہیں چھینک آئی جس پرانہوں نے 'الحمدلللہ' کہااللہ تعالیٰ نے جواب میں فر مایا'' تیرارب تجھی پررحم کرے' اور تھم دیا کہ اے آدم فرشتوں کے پاس جاؤاورانہیں سلام کروپس وہ فرشتوں نے چاس اللہ کہا پھروہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا'' بیتمہاری اولا وکا بوقت ملا قات سلام ہے'۔

جب الله تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنا جا ہتا ہوں تو فرشتوں نے (سابقہ تجربہ کے بناء پر ) کہا کہ کیا آپ ایسے کو اپنا نائب مقرر کرنا جا ہتے ہیں جوزمین میں نساد ہر پا کرے اور خون بہائے حالانکہ ہم آپ کی شبیح وتحمید اور پا کی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا:'' جومیں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے''۔

لہذا جب سجدہ سے انکاری ہوکراللہ تعالیٰ کے پوچھنے پراہلیس نے دل میں چھپاز ہراگل دیا اوراس کا تکبرخود پہندی اورسرکشی فرشتوں پرعیاں ہوگئ توانہیں معلوم ہوگیا کہ ان کے اندرکوئی ایسا نالائق بھی موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی اوراس کے حکم کی خلاف ورزی کا مادہ موجود ہے۔

### اسائے اشیاء:

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آ دم علائلہ کواشیاء کے نام سکھلائے۔

علائے متقدمین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا تمام اشیاء کے نام سکھلائے یا چندایک کے بعض کے نزد یک تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے۔

''الله تعالیٰ نے آ دم کوتمام چیزوں کے نام سکھائے اور بیوہی نام ہیں جن کے ذریعہ لوگ اشیاء کا تعارف حاصل کرتے ہیں میں مثلاً انسان' جانور'زمین' سمندر' بہاڑ' گدھااورانہی سے ملتے جلتے''۔

ابن عباس بن الله الماركة:

﴿ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْاسْمَآءَ كُلَّهَا ﴾ (سرة بقره آيت ٣)

''اورالله تعالى نے آ دم كوتمام نام سكھائے''۔

کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کا نام سکھایا حتی کہ جسم سے ہوا خارج ہونے کی آ واز کا نام بھی خواہ وہ چیز بڑی ہویا چھوٹی ۔

ایک اورانداز میں ابن عباس بھی شاہے مروی ہے کہ:

الله تعالی نے آ دم کو ہر چیز کا نام سکھایا حتی کہ خوشی اور مسرت کے اوقات کے بول اور جسم سے ہوا خارج ہونے کی آ واز کا نام بھی خواہ وہ آ واز معمولی ہویازیاوہ۔

حضرت مجائدؓ ہے'' کلھا'' کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے مراد وہ تمام اشیاء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدافر مایا۔ ایک ادرانداز سے مجائدؓ ہے ہی مروی ہے کہ

الله تعالی نے آ دم علائلاً کو ہر چیز کا نام سکھایا۔

سعید بن جبیرا سے مروی ہے کہ

الله تعالى نے انہیں ہر چیز کا نام سکھایاحتی کہ اونٹ کا ئے مجری کا نام بھی سکھایا۔

تّا دہؓ ہے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے آ دم علائلاً کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ بیہ پہاڑ ہے بیسمندر' بیفلان اور بیفلان ہے۔ پھرفرشتوں کے سامنےان چیزوں کو پیش کیا اور فر مایا کہتم ان چیزوں کے نام بتا وَاگرتم سچے ہو۔ (سورۃ بقرہ آیۃ ۳۱)

ایک اورجگہ قیادہ ہی سے روایت ہے کہ جب فرشتے جواب نہدے سکے تواللہ تعالی نے آدم عَلِينلا کوفر مايا''تم ان چيزول کے نام بتاؤ''۔

پس آ دم علائلاً نے مخلوق میں سے ہرصنف کا نام بتایا اوراسے اس کی جنس کی طرف منسوب کیا۔

حسن اور قاد ہ سے اس آیت مبار کہ کی تغییر میں منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم طلِلٹلا کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ بیگھوڑا ہے اور یہ فیچر بیاونٹ ہے اور بیجن بنا دیا۔ بیادر پیشن میں جانور ہے اس کے علاوہ ہرنام کی لکھائی کا طریقہ بھی بتلا دیا۔

۔ بعض متقد مین کا خیال ہے کہ صرف چندا شیاء کاعلم دیا گیا مگران میں بھی ان چندا شیاء کے یقین میں اختلاف واقع ہے۔

- ایک فریق کے مطابق فرشتوں کے نام مراد ہیں یعنی تمام فرشتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے۔جیسا کہ حضرت رہیج بن انس سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ 'اساء'' ہے مراد فرشتوں کے نام ہیں۔
- دوسرے فریق کے مطابق اس سے مراد اولا وآ دم کے نام ہیں بیعنی اللہ تعالیٰ نے آ دم ملیلتاً کوان کی تمام اولا د کے نام بتلا دیئے تھے۔

جیسا کہ ابن زید سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اس سے مرادان کی اولا دکے نام ہیں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے
کوستے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے آ دم طلات کوتمام نام سکھا دیئے توان کی اولا دکوفر شتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا
ان کے نام بنا وَ اگر تم اپنے دعویٰ میں سے ہو (سورۃ البقرہ آیت اس) بیاس وجہ سے کہ جب اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں
زمین میں اپنانا ئب بنانا چا ہتا ہوں تو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ ایسے کونا ئب بنانا چا ہتے ہیں جو زمین میں فساد ہر پاکرے اور
خون بہائے طالا نکہ ہم آپ کی شہی و تحمید کرتے اور یا کی بیان کرتے ہیں۔ (سورۃ بقرہ آیت ۳۰)

بالفاظ دیگر فرشتوں نے اپنا اشتحقاق جتلایا کہ اگر آپ خلیفہ بنانا جا ہے ہیں تو ہم اس کے زیادہ مستحق اور اہل ہیں کیونکہ ہمارے علاوہ کوئی اور نائب ہوگا تو وہ زمین میں فساداورخون خرابہ کرےگا۔

اسی لیےاللہ تعالیٰ نے فر مایا''اگرتم اپنے دعوے میں شیچے ہو'' یعنی اگر میں تم میں سے کسی کوخلیفہ بناؤں تو تم میری اطاعت و

تبیج و تقدیس بیان کروگے اور نافر مانی سے بچو گے اور اگر کسی اور کوخلیفہ بنا دیا تو بقول تمہا ماہ وہ زمین میں فساد ہریا کرے گا اور خونریز کی کرے گا ور کا مشاہدہ ومعائنہ کرو گے اور تمہیں ان کے نام معلوم نہ ہوئے تو تم ن کے تعمق میرا تھم بجانہ لاسکو گے اور جب تھم ہی سمجھ میں نہ آیا تو اطاعت وعمل کیسے ممکن ہوگا اور یہی تمہارے استحقاق کی بنیاد ہے جو گریڑی ہے۔ لبندا تمہار ادعوائے استحقاق باطل تھہرا۔

۔ اورا گرتمبارے علاوہ کسی ایسے کوخلیفہ بناؤں جو بالفرض تمہاری نظروں سے غائب اوراو جھل ہواورتم انہیں نہ دیکھوسکوتو تم اس کے بارے میں خبر کیسے دے کتے ہو کہ انہوں نے خلافت کاحق ادائہیں کیا۔

اس لیے تمہار ہے دعویٰ کی دونوں ہی شقیں باطل تھہریں۔

🖈 نةمبارااييم تعلق دعوائے استحقاق درست ہے اور

🖈 نہ ہی دوسرے کے متعلق خون خرابہ اور فساد ہریا کرنے کا حکم لگا نا درست ہے۔

فرشتوں کو ہراعتبارے لا جواب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بیتمام گفتگوفر مائی تا کہ انہیں اپنے دعویٰ کی سچائی معلوم سکہ

ابن عباس بن مین ابن مسعود من تنز اور چند دیگر صحابه بن آن کینتم صادفین "کی تغییر میں فرمایا ہے کہ' اگرتم اپنے دعویٰ میں سیچ ہو' کا مطلب میہ ہے کہ بنی آ دم زمین میں فساد ہریا کریں گے اور خون بہا کیں گے۔

﴿ اورضحا ک ابن عباس بی سینا سے اس کی تفییر میں روایت کرتے ہیں کہ "ان کسنسم صادقین" کا مطلب ہے کہ "ان کسنسم تعلمون" یعنی اگرتم علم رکھتے ہو کہ میں کس کوز مین میں خلیفہ بناؤں گا۔

بعض حضرات کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے بیاس سے پوچھا کہ جب اللہ تعالی نے آ دم مُلِلِنگا کی تخلیق کی ابتداء فرمائی تو فرضح حضرات کا قول ہے کہ مارارب جوچا ہے کرئے جو چیز بھی پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ صاحب علم وضل نہیں ہوسکتی۔ پس جب اللہ تعالی نے آ دم مُلِلِنگا کو بیدا فرمایا اور انہیں ہر چیز کاعلم سکھایا تو ان اشیاء کوفرشتوں پر پیش فرمایا اور فرشتوں سے کہااگر تم سے جو بوتو ان اشیاء کے نام بتاؤ ۔ یعنی فرشتوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالی ہم سے زیادہ صاحب علم وضل مخلوق بید انہیں کرسکتا (یعنی فرشتوں نے اہلہ کو مجبورہ بحولیا) اس دعوی کے ابطال کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔

حضرت قبادةً التدتعالى كاس فرمان "و اد قبال ربك ك ملك ك الدخل في الارض محليفه" كي تفسير مين بيان كرتے مين كه الله تعلى فرشتول عن مشوره فرمايا، فرشتے كہنے گئے" كيا آپ ايسے كوخليفه بنائيل كے جوز مين مين فساد برپاكر بياورخون بہائے" بيہ بات فرشتوں نے اس ليے ہى كدوه جانتے تھے كه القد تعالى كے نزويك فساداور خون جوز مين مين فساد برپاكر وہ اوركوئي ممل نا بيند يده نہيں اور اپنے متعتلى كہنے گئے كه" بهم آپ كي تبيح وتحميداور تقديس بيان كرتے ہيں" كويا كه فرشتوں نے الله كار دانا ورخلافت كامستحق قرار ديا ليكن الله تعالى كے علم ميں بيہ بات تھى كہ جو ميں بيدا كروں گان ميں انبياء ورسل صالحين اور اہل جنت بھى ہول گے۔

ابن عباس بڑے ہے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے آ دم میلانیا کی تخلیق شروع کی تو فرشتے کہنے لگے اللہ تعالی ہم سے زیادہ

صاحب عزت وعظمت اورصہ حب علم وفضل کو کی مخلوق پیدانہ فرمائے گا لیس ابتد تعاں نے آ دم مٰلِئڈ کو تخییق کر کے فرشتوں کو آ ز ہ یا اور ان کا امتحان لیا' ہے شک ہم فتو تی کو آ ز ہ یا جا تا ہے نیز رحکم فر ماہا:

﴿ انْتِيا طُوْعًا أَوْ كُوْهَا قَالَتا أَتِينًا طَائِعِينَ ﴾ ( مورة فم سجده آيت ١١)

بَنْرِجْهِ بَهُ ''وجود میں آج وُ'خواہ تم چاہو یانہ چاہو' دونوں نے کہا'' بہم آگئے (وجود میں ) فر ہ نبر داروں کی طرح''۔ حسن قباد قُاسے روایت ہے کہ

التدتعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ضیفہ بنانا چاہتا ہوں تو انہوں نے اپی رائے پیش کی پس التدتعالی نے انہیں ایک علم سکھایا اور دوسراعلم ان سے بچالیا اور وہ آ دم عیا ہم کوسکھایا۔ پس فرشتوں کو جوہم سکھایا گی تقداس کی بنیاد پر کہا کہ'' آپ ایسے کو خلیفہ بنانا چاہتے میں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائ' نیز فر شتے اس علم کی وجہ سے ہی جانتے تھے کہ القد تعالی کے فرد کیے کوئی گناہ خون بہانے سے بڑھ کرنہیں اور ساتھ ہی کہ کہ''ہم آپ کی پاکی اور تعریف بیان کرتے اور آپ کی بزرگی کے گن گاتے ہیں' اس پر القد تعالی نے فرمایا:

''جومیں جانتا ہول وہتم نہیں جانتے''۔

پس جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آ دم علیاتھا شروع کی تو فرشتے آپس میں چہ میگوئیاں کرنے گئے کہ ہمارا رب جو چہ ہیدا کر کے لیکن ہم سے زیادہ معزز اور صاحب فضل مخلوق پیدا نہ کرے گا۔ لبندا جب آ دم علیاتھ کی تخلیق مکمل ہوگئی اور ان میں روح پھوئی جا چکی تو فرشتوں کو تھم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہنے گئے ''اللہ تعالیٰ نے اسے ہم پر فضیلت عطا فر مائی ہے اور اس بات کو جان گئے کہ دہ اس تخلیق نوسے بہتر نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بیضر ور کہا کہ ہم اگر چہاس سے بہتر نہیں مگر علم میں بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ ہم اس سے قدیم ہیں اور اس سے قبل بہت تی امتیں گزر چکی ہیں جن کا اسے (آ دم علیاتھ) کو علم نہ ہوگا۔ پس جب نہیں اور اس سے قبل بہت تی امتیں گزر چکی ہیں جن کا اسے (آ دم علیاتھ) کو علم نہ ہوگا۔ پس جب نہیں اپنی علمی برتری کا زعم ہوا اور وہ خود پیندی کا شکار ہوگئے تو ان پر اللہ تعدیل کی طرف سے آز مائش کی گھڑی آن پہنچی۔

پی اللہ تعالیٰ نے آ دم کو تمام اشیاء کاعلم سکھایا پھر فرشتوں کے سامنے اشیاء کولایا گیا اور حکم ہوا کہ بھلاان کے نام تو بتلاؤا گرتم اپنے دعویٰ میں سچے ہو کہ میں تم سے بڑھ کرصا حب علم مخلوق تخلیق نہ کرول گا۔ اللہ کا یہ فرمان سنتے ہی فرشتوں کی ساری جماعت تو بہ کے لئے کھڑی ہوگئی در حقیقت مومن ہی گھبرا کر تو بہ کی طرف جاتا ہے اور کہنے لگے کہ' آپ کی ذات پاک ہے اور ہم نہیں جانے سوائے اس کے کہ جتناعلم آپ نے ہمیں دیا ہے بے شک آپ ہی جانے والے اور حکمت والے ہیں' ۔ پھر اللہ تع لی نے آ دم علیاتی سوائے اس کے کہ جتناعلم آپ نے ہمیں دیا ہے بیشک آپ ہی جانے والے اور حکمت والے ہیں' ۔ پھر اللہ تع لی نے آ دم علیاتی سے کہا: ' تم ان چیز وں کے نام بتاؤ' جب آ دم علیاتیا نے ان کوان سب کے نام بتا دیے' تو اہتہ نے فر مایا:

'' میں نے تم سے کہانہ تھا کہ میں آسانوں اور زمین کی ساری حقیقیں جو نتا ہوں جوتم سے مخفی میں' جو پھیتم طا ہر کرتے ہو' وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو پچھتم چھیاتے ہو'ا ہے بھی میں جا نتا ہوں''۔ (البقرة آیہ۔ ۳۳۔۳۳)

یعنی آسان وزمین کاغیب جاننا'اصل میں فرشتول کی اس بات کی طرف اشرہ تھا کہ ہمارارب ہم سے بڑھ کرصاحب مکرم اور صاحب علم مخلوق پیدانہ کرے گا۔

اور فرمایا که آوم علیتناکا کو ہر چیز کانام سکھایا کہ بیا گھوڑا ہے بیے خچر' بیاونٹ ہے بیجن اور بیادش ہے اور ہر چیز کوایک نام دیا اور

ن پرائی ایک امت پیش گ گئی۔

اورآیت میں جو بیہ ہے کہ' میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آ سانوں اور زمینوں کی وہ ساری حقیقیں جا نتا ہوں جوتم سے نفی میں' جو پچھتم ظاہر کرتے ہواوہ بھی مجھے معموم ہے اور جو پچھتم چھیاتے ہوا ہے بھی میں جا نتا ہوں''۔

یہ درانسل فرشتوں کی اس بات کی طرف اش رہ ہے کہ'' کیو آپ زمین میں کی ایسے َ ومقرر کرنے والے ہیں جواس کے انتظام کو بگاڑ دے گااور خونریزیاں کرے گا'۔

'' اورجس چیز کوتم چھپاتے ہواہے بھی جانتہ ہوں'' بیاشارہ ان کی باہمی گفتگو کی طرف ہے کہ ہم اس سے بہتر اور زیادہ علم والے بیں۔

رہیج بن انس انہی آیات کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ

جب فرشتوں نے اس کو جان لیا کہ اللہ تعالی زمین میں ضیفہ پیدا کرنا جا ہے ہیں تو آپس میں کہتے گے۔ اللہ تعالی ہم سے زیادہ عمم وفضل والی کوئی مخلوق پیدانہ فر مائے گا۔

یں اللہ تعالی نے بیداراوہ فر مایا کہ فرشتوں کو بیہ باور کرایا جائے کہ آئے ہے آ دم میلینڈ کوان پر فضیلت دی گئی ہے ورتمام اشیاء کاعلم انہیں سکھایا گیا ہے۔ پھر فرشتوں سے کہا کہ''تم ان چیز دل کے نام بتاؤا گرتم سچے ہو''۔ جب وہ جواب سے عاجز ہو گئے تو فرمایا کہ'' جس چیز کوتم چھیاتے ہوا ہے بھی جانتا ہوں اور جس چیز کو ظاہر کرتے ہوا ہے بھی جانتا ہوں''۔

یباں'' ظاہر کرو'' سے مرادفرشتوں کا یہ کہنا کہ'' کیا آپ ایسے کوضیف پیدا کرنا چاہتے ہیں جواس کے انتظام کو بگاڑ دے گااور خونر برزیاں کرے گا''۔

اور'' جس کو چھپا وُ'' سے مرا دفرشتوں کا بیر کہن ہے کہ ہم سے بڑھ کرمعززا درصاحب علم مخلوق ابتدتعہ لی پیدا نہ فر ہ سے گا''۔ پس فرِ شتوں کومعلوم ہو گیا کہ آ وم مئیلٹنا کوان پرعلم وفضل میں فوقیت دی گئی ہے۔

بيدائش حفرت حوا مينك:

جب فرشتوں کے س منے اہلیس کا تکبراور نا فر ، نی خاہر ہو گئ تواللہ تعالی نے عمّاب فر مایا (جسے اس نے اپی ہے عزتی جانا) اور ا اپنے گناہ پر بصند رہا اور اس نے سرکشی اور بغاوت پر کمر باندھ لی اللہ تعالی نے اس پرلعنت فر مائی اور اسے جنت سے نکال دیا اس رائدہ درگاہ کر دیا اور آسان و زمین کی بادش ہت کا اعز از اس ہے چھین لیا اور جنت کی مّلہداری سے ہٹادیا اور فر مایا:

> ﴿ فَاخُورُ ثِجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رِجِيْمٌ . وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنتِي اللَّهِ يَوُهِ الدَّيْنِ ﴾ (مورة سَّ آيت ٢٥٠٥) "احِماتويبال سے نكل جائو مردووے اور تيرے اوير يوم الجزاء تَك ميرى لعنت ئـ" ــ

> > اورة وم مُنِينَهُ كوريخ كے ليے جنت عطافر ، كي۔

ابن عباس ابن مسعود بھی اور چند دیگر صی بہ کرام ہوئیہ روایت کرتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا جب اس پر پھٹکار پڑی اور آ دم میلیترا کو جنت میں ٹھکانہ دیا گیا تو وہاں انہوں نے تنہائی محسوں کی کیونکہ وہاں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا جس سے وہ سکون حاصل کرتے۔ پس وہ ایک رات سوئے جب بیدار ہوئے تو اپنے سربان ایک عورت کھڑی دیکھی جس واللہ تعالیٰ نے ن کی پہلی سے پیدا فر مایا تھا آ دم میلیندگائے اس سے پوچھ''تم کون ہو؟''وہ کہنے گی''عورت' پوچھا کس سے پیدا کی ٹن ہو؟ کہنے کئی تا کہ تو مجھ سے سکون حاصل کرے فرشتوں کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو وہ دیکھنے کے بیے آئے اور کہا اے آ دم اس کا نام کیا ہے؟''حوا''انہوں نے متعجب ہوکر پوچھا بینام یوں رکھا آ دم نے کہا اس لیے کہوہ'' کی' زندہ آ دم پیرائی گئی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''ا۔ آ دم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہواور جہال سے جاہو جی کھر کے فراخی سے کھاؤ''۔ (سورۃ بقرہ تریۃ ہے)

ابن اسحاق مسے روایت ہے کہ جب امتد تع کی اہلیس پر عمّاب سے فارغ ہوئے تو آ وم پیانیا کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں تمام اساء کاعلم سکھا یا اور فر مایا کہ اے آ دم ان اشیاء کے ناموں کے تعلق بتاؤ اس کے بعد راوی نے آخر تک تمام واقعہ بیان کیا اور کہا:

ابل تورات اور دیگر اہل عمم مثلاً عبد اللہ بن عباس بڑے نے ذریعہ جمیں روایت پینچی ہے کہ پھر آ دم غلیند کا پراللہ تع لی نے اونگھ ڈال وی پھر ان کی بائیں پیلی میں سے ایک پیلی لی اور خالی جگہ میں گوشت برابر کر دیا پھرالتہ تع لی نے آ دم غیرتنا اس کی پیلی سے ان کی زوجہ حوابنا دی اور اسے سنوار دیا تا کہ آ دم غیرانگا اس سے سکون حاصل کریں۔ جب آ دم کی اونگھ ختم ہوئی اور نبیند کی حالت سے بابر نکلے تو انہوں نے اپنے پہلو میں اسے (حوا) کو کھڑ اور یکھا۔

یہود کے کہنے کے مطابق (اللہ تعالی زیاوہ جانتا ہے) کہ آ دم ملائنگانے کہا میرا گوشت میراخون اور میری زوجہ! پھراس کے ساتھ سکون حاصل کیا۔

پھر جب الندتعالیٰ نے ان کا ٹکاح کردیا اور ان کے لیے سکون کی چیز بنادید تو اسے اپنے سامنے بلہ یا اور کہا: ''اے آ دم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہواور جہال سے جا ہوخوب فراخی کے ساتھ کھاؤلیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم قر ردیئے جاؤگے''۔ (سورۃ بقرہ "یت ۳۵)

حضرت مجابرٌ سے باری تعالی جل شاندے فر مان:

﴿ وَ خَلَقَ مِنْهَا زُوْجُهَا ﴾ (سورة الماءآ يت!)

"اوراس جان (آوم) سے اس کا جوڑ بنایا"۔

کی تفسیر میں منقول کے کہ حوا ، آرم نیستاً ای نجل پہلی ہے میں آ دم علیستاً اسوئے ہوئے تھے جب بیدار ہوئے تو قریب ہی ایک عورت کودیکھا۔

حضرت مج میڈ سے اس انداز کی ایک روایت بھی مہتی ہے۔

حضرت قمادہ مِی تھ ہے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ حواء آدم میں سے ایک پیل سے بیدا ہوئی میں۔ آدم وحوا کا امتحان:

الله تعالیٰ نے جب آ دم نیلنلاً اور حوامین کو جنت میں ٹھکا نہ عطا فرہ دیا اور انہیں آ زا دی دی کہ وہ جنت میں جہاں جا ہیں

ج کیں اور جو چاہیں کھا کیں سوائے ایک در دنت کے پھل سے اور یہی حکم ان کا امتحان تھنا وربیآ ز ، کش حکم ان کی اولا دہیں بھی جاری رہا جیسا کہ قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرہ ن ہے:

'' پھر ہم نے آ وم ہے کہ تم اور تمہاری ہوگ' دونوں جنت میں رہواور یہاں بفراغت جو چ ہوکھاؤ' مگراس درذت کا رخ ندکر نا 'ور ندظالموں میں شار ہوگے' ۔ (سورۃ البقرہ آیت ۳۵)

بیں شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اوراس درخت کا کھیل کھا نان کی نگا ہوں میں فوئدہ مند ورخوبصورت گھبرا دیا اوراس کارگناہ کوان کے لیےا نہتائی پرکشش بنا دیا یہاں تک کہان دونوں نے اسے کھالیا جس کے بعدان کے اجسام کے پوشیدہ جھے عربیاں ہو گئے یعنی وہ ( دونوں ) ہے بہاس ہو گئے۔

ابلیس جنت میں؟:

وثمن خداجنت میں کیسے پہنچا اور بیکارگنا ہ کرانے پر کیسے قاور ہوا؟

ابن عباس بڑے ابر استعود رفائق اور چند دیگر صحابہ کرام بی شاہ سے کہ تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ المبیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کی لیکن محافظ فرشتوں نے اسے ردک لیا پس وہ ایک سانپ کے پاس آیا اور وہ سانپ اس وقت چارٹا گوں والے جانور کی شکل میں تھا اوراونٹ برابر تھا ہیں نے اس سے کہا کہ تو مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو جاتا کہ میں آدم تک پہنچ سکوں پس اس نے ایسا ہی کیا اورا سے لے کر محافظ فرشتوں کے پاس سے گذر الیکن وہ حقیقت نہ جان سکے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بہی تھی۔ المبیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے آدم سے گفتگو کی مگر انہوں نے توجہ نہ دی اس پو وہ نے کہ اللہ تعالیٰ کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی علی اور کہنے لگا اے آدم کیا میں تہاری ایک ایسے درخت کی طرف را ہمائی نہ کروں جس کے پھل کو اگرتم کھا لوتو اللہ تعالیٰ کی بار میں بھی دلا یہ کہ میں موت نہ آئے گی اور اللہ کی شم کھا کرا پے بارے میں بھین دلا یہ کہ میں مرکب مرکب کی موت نہ آئے گی اور اللہ کی شم کھا کرا پے بارے میں بھین دلا یہ کہ میں تہار را ہم رکب وہ موجو وہ کے یا حیات ابدی پالو گے اور تہ ہیں ہو تھی تا کہ دان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر جائے اور ان کے پوشید واعضاء خل ہر بوجا کیں شیطان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے پوشید واعضاء ان کی شرم گا ہیں ہیں اور اسے اس کی جو نے کی اہمیت کا اندازہ تھا کہ وہ فرشتوں کی کتب کا مطالعہ کرتا رہا تھا جب کہ آدم علیاتا کو اس وقت تک لباس اور شرم گا ہوں کو چھپانے کی اہمیت کا اندازہ نہ تھا۔

آ دم عُلِانُدُا نے ابلیس کی بات مانے سے انکارکر دیا جبکہ حوا آ گے بڑھیں اور پھل کھالیا پھر کہنے لگیں اے آ دم تم بھی کھالود کیھو میں نے کھایا ہے اور پچھ بھی نقصان نہیں ہوااس پر آ دم نے بھی وہ پھل کھالیا آ دم کے پھل کھاتے ہی دونوں کے پوشیدہ اعضاء ننگے ہو گئے اور وہ اپنے آپ کو جنت کے پتول سے ڈھانپنے لگے۔

ابن عباس بنی سنائے روایت ہے کہ: القد تعالی کے دشمن ابلیس زمین کے جانوروں کے پاس گیااوران سے کہا کہ کون ہے جو مجھے اٹھائے اور جنت میں داخل ہو جائے تا کہ میں آ دم اوراس کی بیوی سے بات کرسکوں لیکن تمام جو نوروں نے انکار کر دیااس کے بعد ابلیس نے سانپ سے کہا کہ اگر تو مجھے جنت میں پہنچا دیے تو میں تجھے بنی آ دم سے بچانے اور تیری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں بیرن کرسانپ نے ابلیس کواپنے منہ میں بٹھ لیااور جنت میں داخل ہو گیا۔ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے بی آ دم وحواسے نقلُوکی (اس دور میں سانپ اونٹ کے برابر چوپا پیاتھا اوراس کے جنسی اعطا ،بھی قدرتی طور پرمستور تھے )اس فعطی پر اللہ تعالیٰ نے سے بر ہندگر دیا اور پایٹ کے بل رینگنے والا جانو رین دیا۔

ا بن عباس بی نیانے فرمایا: سانپ کو جہاں پاؤ مارد واورا ملد کے دشمن ابلیس کواس کی قرمدداری کے وعد ہ میں جھوٹا ثابت کر دو۔ وہب بن منبہ کے سےمروی ہے کہ

اللہ تعالیٰ خیس نے جب آ دم وحوا کو جنت میں رہائش عصافر مادی اورائید درخت کو ن کے ہے ممنوع قراردے دیا۔ ممنوے درخت کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں اور فرشتے اس کا پھل کھات تھے تا کہ وہ ابدی حیات کے مستحق تھیریں گر آ دم اور حوا کو اس کا پھل کھانے ہے منع فرما دیا گئی ۔ پس جب ابلیس نے ان کو پھسلا نے اور گن ہ کے مرتکب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ سانپ جنت میں داخل ہوا ' سانپ اس وقت چار ہ گلول پر بختی اونٹ کی طرح چاتا تھ وربہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ جب سانپ جنت میں داخل ہو گی تو سانپ اس وقت چار ہ گلول اور اس (ممنوعہ) درخت کا پھل لے کر حضرت حوا کے پی آ یا اور کہنے لگا اس پھل کی طرف دیکھو سی کی خوشبوکتنی اچھی ہے اس کا ذا گفتہ کتنا جھی اور رنگ کتن خوبصورت ہے۔ پس حوا نے اسے بیا اور کھا لیا پھر حوا حضرت آ دم کے پاس سی خوشبوکتنی اچھی ہوا کی طرف دیکھو اس کی خوشبوکتنی اچھی اس کا ذا گفتہ کتنا عمدہ اور رنگ کیسا دلفریب ہے ''۔ پس آ دم نے بہت میں واضل ہو گئے جس پر آ دم جدی سے اس درخت سے میں واضل ہو گئے۔

التدتن لی نے آواز دی' اے " دم تم کہاں ہو'۔ آدم میت نے جواب دیا' اے میر ے رب! بین یہاں ہوں' فرمایا' بابر کیون بین نظت' آدم کہنے گئے' بین آپ سے حیا کرتا ہوں' فرمایا'' ید درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا اس پر لعنت پیدا کردی گئی ہے۔ اب اس کے پھل کا نوں میں تبدیل ہو جو کیں گے نیز فرمایا کہ اس وقت جنت اور زمین میں کیکر اور بیر کے درخت سے زیادہ افضل کوئی درخت نہ قا پجر فرمایا'' اے حوالہ تم نے میرے بندے کو دھوکا دیا لہذا حمل کا زمانہ تمہا ہے لیے (بطور میز ا) مقرر کیا گیا اور اس میں تم بڑی مشقت اور نکالیف اٹھاؤگی اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم دردکی شدت سے اپنے آپ کوموت کے دبانہ پر پاؤگی اور سانپ سے فرمایا: تم نے ابلیس عین کو اپنے پیٹ میں داخل کیا جس کی وجہ سے وہ میر سے بند ہے کو دھوکہ دینے میں دبانہ پر پاؤگی اور سانپ سے فرمایا: تم نے ابلیس عین کو اپنے پیٹ میں داخل کیا جس کی وجہ سے وہ میر سے بند ہے کو دھوکہ دینے میں اور اولاد آدم کا میاب ہوگیا لبندا تھے پر لعنت ہوگی۔ تھے میں اور اولاد آدم میں دشنی ہوگی۔ جہاں بھی تو آئیس نظر آئے گا وہ اپنی ایر گی سے تیرا سرکیل دیں گے اور جہاں وہ تھے دکھائی دیں گے تو اپنے جبڑ وں سے اسے ڈسے گا۔

حضرت وہب ﷺ یوچھ گیا کہ فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ فرمایا: ﴿ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ﴾

''القدتعان جوجا ہتا ہے کرتا ہے'۔

محمد بن قیمل روایت کرتے ہیں کہ:

اللہ تعالیٰ نے آ دم اور حوا کواکیک ورخت کی طرف جانے ہے منع فرمایا تھا ہذاوہ اس کے علہ وہ جہاں سے جا ہے خوب کھاتے

تھے ہیں شیطان آیا اور سائپ کے بیٹ میں داخل ہو گیا حضرت حوائے ٹھتگو کی اور حضرت آ دم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تہمارے رہ نے اس درخت سے اس ہے منع فر مایا ہے کہ کہیں تم اس کو تھا کر فرشتے نہ بن جاؤیا حیات ابدی نہ حاصل کر لواور ان کے سامنے تھم کھا کر کہا کہ میں تمہا را بمدر داور خیر خواہ بول ۔ بیان کر حوائے درخت کو کاٹا (کھانے کے لیے ) تو وہ خون آلود ہو گیا اور کھر اور وہ وہ اس کے سامنے تھم کھا کر کہا کہ میں تمہا را بمدر داور خیر خواہ بول ۔ بیان کر حوائے درخت کے درختوں کے بچول سے اپنے جسم کو چھپانے گے اس پر ان دونوں (آ دم وحوا) کے جسم پر موجود الباس الر گیا اور پھر بیدونوں جنت کے درختوں کے بچول سے اپنے جسم کو چھپانے گے اس پر ان کے رہ لے نہیں یاد کرایا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے''۔

آدم مُلِلتُهُ سے بوچھا كە اتم نے كيول كھاياتھ جب كه ميں فيمنع كياتھ ؟ "

آ دمّ نے جواب دیا''اے میرے رب' حوانے مجھے کھلایا''۔

حواسے پوچھا: تم نے کیول کھایا؟

وا كَمْ لِكُين " مجهران في الماتما".

سانپ سے بوچھاتم نے حواکواییا کرنے کو کیول کہاتھ اس نے جواب دیا'' مجھے اہلیس نے کہاتھا'' فرمایا'' بیملعون اور دھنکارا ہوا ہے''۔

''اے حوا! جس طرح تم نے درخت کوخون آلود کیا ہے تم بھی ہرمہینہ خون آلود ہو جاؤگ''۔ ''اوراے سانپ! تو اپنی ٹائگیں کاٹ وے اور پیٹ کے بل رینگ کر چلا کراور جو بھی (ابن آوم) تجھے دیکھے گاتیراسر پھرسے کچل دے گا''۔

ابتم زمین کی طرف اتر جاؤاورتمهار یعض تمهارے دشمن ہوں گے۔

رئيع بين روايت بكرايك محدث في بيان كيا:

شیطانی جنت میں ٹانگوں والے جانو رکی صورت بنا کر داخل ہوا' وہ بالکل اونٹ کی طرح معلوم ہوتا تھا پس اس پرلعنت کی گئ اوراس کی ٹانگیں ختم ہوگئیں اور وہ سانپ کی صورت میں تبدیل ہوگی۔

ابوالعالیہ ﷺ مروی ہے کہ اونٹوں میں سے ایک قتم وہ ہے جن کا جدا مجد جنات میں سے تھا اور آ دم عظیرتلاکے لیے تمام جنت ج ئز اور روا کردی گئی تھی سوائے ایک درخت کے ور آ دم وحواد ونوں سے فر مایا کہتم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہوجا وُگے۔

ال کے بعد شیطان حضرت حواکے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تہمیں کسی چیز ہے منع کیا گیاہے؟ انہوں نے کہاہاں اس درخت سے ۔اس نے کہا'' تمہارے رب نے اس لیے منع کیا ہے کہتم اسے کھا کرفر شتے نہ بن ج ؤیا حیات ابدی حاصل نہ کرلو۔ پس حو پہل کی اور اسے کھالیا''۔

پھرحوانے آ دم ہے کہا توانہوں نے بھی کھا با۔اس کے کھاتے ہی ان دونو رکو پیشاب پاخانہ کی حاجت ہوگئی جب کہ جنت میں ایسا کرناممکن نہیں۔

يھربيآيت تلاوت کی:

جَرْجُهَا ہُمَ''آ خر کارشیطان نے ان دونوں کواس درخت کی ترغیب دے کر بھارے تھم کی پیروی سے ہٹادیا اورانہیں اس حالت سے نکلوا کرچھوڑ اجس میں وہ تھے''۔ (القرہ آیت ۳۷)

محرین آئی بعض علاء سے نقل کرتے ہیں کہ جب آ دم عُیلانگا جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی آ سائش و نعمیں دو کہنے گئے کہ کاش مجھے یہاں ہمیشہ نصیب ہوجائے ۔ پس شیطان نے ان کی بیر کمزوری پکڑئی اور پھرای راہ سے ان سے لغزش کروادی ۔

ابن آئی سے مروی ہے کہ مجھ سے صاحب علم حفزات نے ذکر کیا کہ شیطان کا سب سے پہلا کمر وفریب جس کے ساتھواس نے آ دم وحواکو بہکانے کی ابتداء کی وہ بیتھا کہ ان دونوں کے پاس آ کر پچھاس انداز سے ردیا کہ وہ دونوں نمز دہ ہوگئے انہوں نے آور چھاتم کس وجہ سے روتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں تمہاری وجہ سے روتا ہوں کہ تم بھی نہ بھی ضرور مرجاؤگے اور بیتم م نعمیس تم ہے چھن جا کیں گھران کے دل میں وسوسہ ڈالا اسے آ دم! کیا میں تمہاری ایسے درخت کی طرف را ہمائی نہ کروں جس کا پھل کھانے سے تم جیات ابدی کے مستحق ہوجاؤگے اور پنعمیس تم ہیشہ ملتی رہیں گی اور اس کے بعد کہنے لگا کہ تبہارے درب نے اس درخت سے اس حیات ابدی نہ عاصل کر لواور قسم کھا کرا ہے ہمدر داور خیرخواہ ہونے کا یقین لیا ۔ اور ان سے کہان 'اسے کھالؤ فرشتے بن جاؤیا حیات ابدی نہ عاصل کر لواور قسم کھا کرا ہے ہمدر داور خیرخواہ ہونے کا یقین دلایا۔ اور ان سے کہان 'اسے کھالؤ فرشتے بن جاؤیا حیات ابدی نہ عاصل کر لواور قسم کھا کرا ہے ہمدر داور خیرخواہ ہونے کا یقین دلایا۔ اور ان سے کہان 'اسے کھالؤ فرشتے بن جاؤیا ور ہمیشہ کی زندگی پالو گے ۔ پس اس نے دھو کے سے ان وونوں کوا پی طرف مائل کر لہا''۔

''فوسوس'' کی تفسیر:

ابن زید' نوسوس' کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

شیطان نے حوا کی طرف درخت کے بارے میں وسوسہ ڈالا اور انہیں اس کے کھانے کی طرف مائل کیا پھر آ دم کی نگاہ میں حوا
کو حسین اور پر مشش بنایا جس پر آ دم نے حوا کو اپنی حاجت کے لیے بلایا گر حوانے مشر وط اقر ارکیا اور شرط یہ لگائی کہ آ دم اسے اس
درخت کے پاس لے جا کمیں گے۔ جب آ دم 'حوا کو درخت کے پاس لے کر آئے تو حوا انکاری ہو گئیں اور کہا کہ پہلے اس درخت کا
جوال کھا کمیں پھر قربت کا موقع دول گی۔ بس دونوں نے اس میں سے کھالیا۔ درخت کا پھل کھاتے ہی ان دونوں کے پوشیدہ اعضاء
کھل گئے۔ آ دم نے جنت میں بھا گن شروع کر دیا۔

الله تعالى نے ندادى" اے آدم! كيا مجھے سے بھا گتے ہو؟"

عرض كيا: نبين! بلكه آب سے حياكر تا ہوں۔

فرمایا:''اے آ دم! کس دجہ ہے اس میں مبتلا ہوئے ہو؟''۔

عرض کیا'' حوا کی طرف ہے'۔

التد تعالیٰ نے فرمایا '' مجھ پرلازم ہے کہ میں اس کو مہینے میں ایک مرتبہ خون آلود کروں جیبیا کہ اس نے درخت کوخون آلود کیا ہے اور میں اسے کم عقل رکھوں گا حالا نکہ میں نے اسے متحمل مزاج اور بر دبار پیدا کیا تھا وربیز مانہ حمل اور وضع حمل میں نہایت مشقت' تکلیف اور دکھ سے گی حالا نکہ میں نے اس کاز مانہ حمل اور وضع حمل بالکل آسان رکھا تھا۔

ô

ا بن زید کہتے ہیں گداگر بیامتحان پیش ندآتا تو و نیا بھر کی عورتیں انبی ہوتیں کہ ندانہیں حیض آتا و وران حمل اور زپگی کے وقت انہیں تکلیف ہے واسطہ پڑتا نیز ان کامزاج بھی مروبار ہوتا ہ

سعد بن میتب سے مروی ہے کہ آ دم عُلِاتِنَد نے حواس کی درتھی کی جات میں ورخت ہے نہیں کھایاتھا ہلکہ حوانے انہیں شراب پلا دی تھی جس کی وجہ سے ان پر کسی قد رنشہ کی کیفیت طاری ہو تئی۔ پھر حواان کو پکڑ کر در بنت کے پاس ہے گئیں اور انہوں نے اس میں ہے کھایا۔ جب آ دم وحواسے خطاوا قع ہوگئی تو اللہ تعالی نے ان کو جنت سے رخصت کر ویا اور تم مِنعِیْن کی گئیں ان کوان کے دشمن ابلیس اور س نب کے ساتھ زمین کی طرف اتارویا ورفر مایا:

''ا بتم سب بیهال سے اتر جاؤ'تم ایک دوسرے کے زشمن ہوا ورتمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں کھیرنا اور و میں گزربسر کرنا ہے'۔ (سورۃ البقرہ آیت ۳۷)

علی نے متقد مین مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ'' تم ایک دوسرے کے دشمن ہو'' سے مراد آدم' حوا' ابلیس اور سانپ ہیں۔ این عب س بڑے بیٹا بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد آدم وحوا' ابلیس اور سانپ ہیں۔

ا بن عبس منی این این مسعود رون تنزیز اور کچھ دیگر صحابہ کرام بنی تنزیم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ پر لعنت فرما کی اوراس کی ٹانگیس ختم کر دیں اوراسے پیٹ کے بل چلنے کے لیے چھوڑ دیا اوراس کی خوراک مٹی مقرر کی اور زمین کی طرف آ دم وحوا اورا بلیس اور سانپ کواتا را۔

حضرت مجامبر سے بھی اس کی تفسیر میں یہی منقول ہے کہ بعض سے مراد آ دم وحوا اور اہلیس اور سانپ کوا تارا۔

#### لوم جمعه:

علامہ ابوجعفر طبری لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے متعد دا حادیث سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم مؤلئاً کو جمعہ کے دن پیدا فر مایا تھالیکن اس کے ساتھ ساتھ احادیث سے ہی بیابھی ثابت ہے کہ آدم علیتاً کا جنت سے اخراج ، زمین کی طرف اتر نا ، ان کی تو بقبول ہونا ادران کی وفات ، بیسب امور بھی جمعہ کے دن واقع ہوئے۔

سعد بن عباوه مِن الشُّهُ: سے روابیت ہے که رسول الله مالیجائے فر مایا جمعہ کے دن کی یا نج خصوصیات مہیں:

- ا پیدائش آدم غلیشلاً
- ۲۔ آ وم غیلیندا کوز مین کی طرف اتا رنا۔
  - ٣١ وفات آدم علاتها
- س۔ ایک گھڑی ایسی بھی ہے جس میں بندہ اللہ سے جو بھی دعا مائلے گا اللہ تعالی وہ عطا فرمائے گابشر طیکہ کسی گناہ یاقطع تعلقی کی دعا نہ کرے۔
  - ۵۔ قیامت بریاہوگی۔

اورتمام مقرب فرشتے' آسان' زمین اور ہوا' مگریہ سب کے سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس دن قیامت واقع ہونے کی اخبار موجود ہیں۔ ابول به مِن عَيْن روايت كرتے ميں كدرسول الله عن من ارشا وفر مايا:

جمعہ دنول کا سر دار ہے۔ اور بیسب سے زیادہ باعظمت دن ہے۔ جمعہ کا دن ابند تعالیٰ کے نز دیک عبیر الفطر کے دن اور قربانی کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں یا نچ خصوصیات ہیں:

ا بيدائش آدم غليندا -

۲۔ آ دم نیائنگ کوزمین کی طرف اتارا گیا۔

٣- وفات آدم علياتلاً-

سم ۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جس میں بندہ گناہ یاقطع تعلق کے علاوہ جوبھی دعا کرے اللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔

۵۔ تیامت برپاہوگی۔

اورکوئی مقرب فرشتہٰ آسان ٔ زمین ٔ بہاڑ'ہواتمام کے تمام جمعہ کے دن قیامت برپاہونے کے خوف سے ڈرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ بعل شناسے مروی ہے کہرسول اللہ من اللے ارشا وفر مایا:

''بہترین دن جس پرسورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور اس دن آ دم پیدا ہوئے اور اسی دن جنت ہے رخصت کے گئے''۔

ایک دوسری حدیث میں بھی ابو ہریرہ ﷺ ہے اس سے ملتی جتی روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ میں ہے فرمایا کہ تمام دنوں کا سر دار جمعہ ہے۔اسی دن آ دم میں شاکھ بیدا ہوئے 'اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اورا می دن جنت سے نکالے جسکیں گے اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم کی جائے گی۔

يوم پيدائش آ دم عَلَاتَلَا):

حضرت بو برمره بناختن سے روایت ہے کدرسول الله مالیان

'' جمعہ کے مثل کسی دن پرسورج طلوع نہیں ہوتا اس میں آ دم میلیٹٹا) پیدا ہوئے'اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اس دن لوڑئے جو ئیس گے''۔

سلیمان فارسی مِن تُنْ سے مروی ہے کہرسول الله مراتیم نے مجھے ارش وفر مایا:

اے سلمان کیاتم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا؟ ۔

میں نے عرض کیا القداوراس کے رسول میکھیم ہی بہتر ج نتے ہیں اور بیہ تین مرتبدار شادفر مایا۔اس کے بعد ارشاد فر مایا!اے سلمان کیاتم جانتے ہو کہ جمعہ کے دن کیا ہوا تھا اس میں تمہارے باپ کواللہ تعالیٰ نے بیدا فر مایا۔

ا بو ہر ریڈ ،کعبؓ نسے نقل کرتے ہیں کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔اس میں آ دم نمیائلاً پیدا ہوئے اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیر مت قائم ہوگی۔

عبید بن عمیرے مروی ہے کہ''سب سے پہلہ دن جس میں سورج طلوع ہوا وہ جعہ کا دن ہے اور وہ تمام دنوں میں انصل ہے۔اس دن ابتد تعالی نے آ دم نیشناً کو بیدا فرمایا اور اور انہیں اپنی صورت پر پیدا کیا۔ جب القد تعالی آ دم میلتدا کی پیدائش سے فارغ بوعة توانبيل خِصِنك آئى۔ پس الله تعالی نے حمد الہام فر ، ئی اوراس کا جواب دیا:

ير حمث ريث. (تيرارب تجهير يرحم كرے)

سلمان فاری سے مروی ہے کدرسول اللہ می ایشانے ارشادفر مایا کدا سلیمان کیاتم جانتے ہوکہ جمعہ کے ون کیا ہوا؟

وومرتبہ یا تین مرتبہارشادفر مایا کہ بیوہ دن ہے جس میں تمہارے ہاہے آ دم کو پیدا کیا۔

جمعه کے دن وقت پیدائش آ دم علیاتاً):

ابو ہریرہ بٹی تینا سے روایت ہے کہ رسول اللہ می تیانے ارشا دفر مایا:

بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ ہے پس اسی دن آ دمٹر پیدا ہوئے اسی دن جنت میں رہے۔اسی دن زمین کی طرف اترے اور اسی دن قیامت برپا ہوگی اور اسی میں ایک گھڑی ایس ہے کہ اس میں جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔

عبدالله بن سلام کینے لگے' میں جانتا ہوں کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے'۔

الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا''انسان جلد بازمخلوق ہے۔ابھی میں تم کواپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں۔مجھ ہے جلدی نہ مجے ؤ''۔ (سورة الانبیء آیت ۳۷)

ایک اور جگہ بھی اس سے ملتی جستی یوایت ملتی ہے۔

حضرت مجاہد ہے "حلق الانسان من عجل" کی تفسیر میں روایت ہے کہ اس میں آ دم علین کا کے قول کی طرف اشارہ ہے جب تمام مخلوقات کے بعد جمعہ کے دن کی آخری گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فر مایا اور روح ان کی آئھوں' زبان' سرمیں پہنچ گئی اور ان کے اعضاء میں زندگی دوڑ گئی اگر چہ بدن کے نچلے حصہ میں ابھی روح نہ پنچی تھی گر آ دم علیات کہا کہ ' اے میرے رب! آپ میری تخلیق کوسورج غروب ہونے سے پہلے ہی مکمل فر مالیں''۔

حسن اورحسین میسین کے طریق میں بھی حضرت مجاہرٌ ہے معمولی لفظی اختلاف کے ساتھ یہ ہی روایت ملتی ہے۔

ابن زیڈ سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ جمعہ کی آخری گھڑی میں آ دم علائندا کوجلدی میں پیدا کیا گیااوران کوبھی جلد بازبنا دیا گیا۔ (تخبیق میں جلدی کااثر مزاج میں گھر کر گیا)

آ وم عَلِيْتُلُا كاعرصه قيام جنت:

بعض اہل ملم کےمطابق اللہ تعالی نے آ دم عُلِائنگا اور ان کی زوجہ محتر مہکوجس وقت جنت الفردوس میں رہائش عطافر مائی جمعہ کےدن کی دوگھڑیاں گزرچکی تھیں جب کہ بعض تین گھڑیاں گزرنے کے قائل ہیں۔

اس حساب سے بعض کے نز دیک جنت میں ان کا قیام پانچ ساعت اور بعض کے نز دیک تین گھڑی ہوا۔ ای طرح بعض کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی نویں یا دسویں ساعت میں انہیں جنت سے رخصت کیا گیا۔

ابو معالیہ کے مطابق بھی آ دم غیلٹنا جنت ہے نویں یا دہویں گھڑی میں رخصت کیا گیا۔

میں نے (علامہ طبری) جب بیروایت اپنے استاد کے سامنے پڑھی تو انہوں نے 'نغم' کہہ کرتقمدیق کی اور فرمایا کہ پانچ کا ذکر غلطی

سے چھوٹ گیا ہے بینی جعہ کے دن کی نویں یا دسویں ساعت ہے قبل بھی تو پوراا یک ہفتہ گزر چکا تھاں کا ذکر نہیں کیا گیا اس لیے ان کی طرف اش رہے۔

اوپر بیان کردہ تول جس کے مطابق جمعہ نے دان دوس عت گزرے پر جنت میں ٹھکا نہ ملا اور جمغہ کے دن کی سات ساعت گزار نے پر زمین کی طرف اتارا گیا اس قول کے تاکمین کی مرادا گر ہوم جمعہ سے مراد دنیا کا دن مرادہ ہوجس کی مقدار وقت معروف ہے تو بیقو لیقو لیوجت وورشگی ہے دورتیں بلکہ قریب ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل عمور کے متفد مین کے اقوال وآٹا راورشہ دت سے یہ بات ثابت ہو چک ہے کہ آ دم کو جمعہ کے دن آخری ساعت میں پیدا کیا گیا اور وہ دن بھار کی دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر تھا اور اس سے پہنے گزری ہے اور اس سے پہنے گزری ہے دن آخری ساعت میں بیدا کیا گئری ہمارے بال کے ترابی برس نے برابر ہوا وہ دن بھار کہ وقت بھی پینیش کہ دوح کی جوانے سے پہلے چالیس برس بھار دورت کی شکل میں رہنے دیا گیا اور بلا شبہ یہ چالیس برس بھار وقت بھیہ پینیش وقت بھیہ پینیش سال کے برابر ہوا۔ لہٰدا مجموعہ ایک گھڑی کے برابر ہوا اور اس ایک ساعت میں احادیث کے مطابق سب پھے ہوا۔

اوراگرقائل کی مرادیوم جعہ ہے آخرت کا یوم جعہ مراد ہوجس کی مقدار ہمار ہاتا بارسے ایک ہزار سال کے برابر ہے تو یہ بالکل باطل ہے کیونکہ تم ماہل علم أحادیث کی وجہ ہے اس پر متفق ہیں کہ آدم میں روح پھو نکنے کا عمل جعہ کے دن کی آخری ساعت میں غروب آفناب ہے بل ہوااورا حادیث سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ ان کا جنت میں ٹھکا نہ اور وہاں سے زمین کی طرف اثر نابیسب پھھاسی ساعت میں ہوالبندا میہ بات بھی فارت ہوگئ کہ یہ گئری دراصل اس یوم کی تھی جو ہمارے اعتبار سے اسی سال خوار ماہ کے برابر تھی ہندابس ساعت کے اعتبار سے چپالیس برس تک آدم مئیلتا اخیر گارے کی شکل میں رہے پھر روح پھو نکے جانے جو آخری سے لے کر زمین کی طرف اثر نے تک سنتالیس برس چپار ماہ تک کا عرصہ گذر ااور ان سب کا مجموعہ ایک گھڑی کے برابر ہے جو آخری گھڑی ہے۔

ابن عباسٌ سے ایک روایت ملتی ہے کہ آ دم عُیرِسُلاً جنت سے دونمازیں ظہر اور عصر کے درمیان نکلے اور پھر زمین کی طرف ، تارے گئے اوران کا جنت میں قیام آخرت کے حساب سے نصف دن کا تھا یعنی دن کے پانچے سوسال کے برابر۔اس لیے کہ یوم آخرت کی مقدار بارہ ساعت ہے اوراس دنیا کے اعتبار سے ایک ہزارسال ہے۔

ہمارے نز دیک بیقول گذشتہ تم م احادیث اور ہزرگوں کے اقوال کے خلاف ہے۔

آ دم عُلِلتَلْكَاز مِين كيكس حصه مين الرع:

حضرت قمّا دہ مِخاتِثُهُ ہے مروی ہے کہ اللہ تعالٰی نے آ دم علائلاً کو ہندوستان کے علاقہ میں زمین پرا تارا۔

ابن عباس بركت سے مروى ہے كم الله تعالى في سب سے بہلے آوم عليظم كواتاراتها۔

ابوالع لیدسے مروی ہے کہ آ دم علیاللہ کو ہندی طرف اتارا گیا۔

حضرت علی رہی تیز سے مروی ہے کہ ہوا کے اعتبار ہے زمین کا سب ہے بہترین خطہ ہند ہے۔اللہ تعالی نے یہاں آ دم کوا تارا تھااور یہاں کے درختوں کو جنت کی ہوا ہے تعلق حچھوڑا۔ ا بن عباس میں نامے مروی ہے گدآ دم ملیانڈ کوارض ہند میں اور حوا کوجد ہ میں اٹا راپس آ دم میر نائوان کی تلاش میں نگلے یہاں تک کہ وہ دونوں اکتھے ہو گئے حضرت حواان کی طرف میدان مز دلفہ میں آ گے بڑھی تھیں اس لیے اس کا نام'' مز دلفہ'' پڑگیا۔

کان کہ دوووں ہے ۔ وہ سے ہوئے ایک دوسرے و پہچان لیا ہذااس کا نام'' عرف تا' پڑ گیا اور جس جگہ دونوں انگھے ہوئے تھے اس کانام جمع پڑ گیا اور آ دم عَیْرِناً، کو ارض ہند میں جس جگہ اتا را گیا۔ اس کو'' بوز'' کہا جاتا ہے حضرت مج ہڈے مروی ہے کہ ابن عباس جب ہم کو یہ بات بتار ہے تھے تو اس مقام پر انہوں نے کہا کہ' آ دم عَیٰلِناً، جب آ سان ہے اتر ہے تھے تو ارض ہند میں اتر ہے تھے'۔ ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ اہل تو رات کے مطابق آ دم کو ہند میں'' واہم'' نا می پہرٹر پر اتا را گیا جو کہ جیل نا می وادی کے پاس تھا اور یہ وادی درمین جو کہ ہند میں واقع ہے۔ اور یہ وادی درمین واقع ہے۔

ایک گروہ کا کہنا ہے کہ آدم علیاتاً کوسراندیپ (سری لنکا) میں''بوز''نامی پہاڑ پراتارا گیا اورحوا کوارض مکہ میں اورابلیس کو میسیان میں اورسانپ کواصفہان میں اتارا گیا اورایک قول کے مطابق سانپ کوایک جنگل میں اورابلیس کوابلہ کے دریا کے کنارے اتارا گیا۔

ہماری رائے یہ ہے کہ آدم اور دیگر کے اتر نے کی جگہ کا درست علم صرف حدیث رسول اللّه مُلَّیِّم ہے ہی ہوسکتا اور حدیث بھی وہ جس کی اسنادھیجے ہوں چونکہ الیم کو کی بھی حدیث اس بارے میں ٹابت نہیں اس کے باوجود جو پچھروایات سے ملتا ہے اسے علائے متقد مین اور اہل تورات وانجیل نے ردنہیں کیااس لیے ہم اس کو بھی مستند مان سکتے ہیں۔

#### آ دم عليتالاً كاقد:

بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آدم مؤلئنگا کوجس پہاڑ کی چوٹی پرا تا را گیا وہ زمین کے دوسرے پہاڑوں کے مقابلے میں آسان کے سب سے زیادہ قریب تھا کیونکہ جس پہاڑ پر انہیں تارا گیا تو ان کے پاؤں اس پہاڑ پر اور سرآ سان میں تھا اور آدم فرشتوں کی مناجات و تبیج وغیرہ کو سنتے تھے اور اس سے وہ اپنے اسلے بن کودور کرتے تھے جب کے فرشتے ان سے ہیب کھاتے تھے جس کی بنایر آدم مؤلئنگا کے قد میں تخفیف کر دی گئی۔

عطابن الی ربا تے سے بھی روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم مئیسنا؟ کو جنت سے زمین کی طرف اتا را تو اس وقت ان کے قدم زمین پر تھے اور سر آسان میں اور وہ اہل آسان کا کلام و مناجات ضعے تھے اور اس سے اپنی تنبائیوں میں سکون پاتے تھے۔ آدم مئیلاتا کی قد کی وجہ سے فر شعے ان سے بیب کھ نے گاس کے علاوہ انہوں نے اپنی مناجات وعب دت کے سے جانے اور وخل کے بارے میں اللہ تعالی سے شکایت کی جس کے بعد اللہ تعالی نے آدم مئیلاتا کو زمین کی طرف پست کر دیا۔ جب آدم مئیلاتا کو فرشتوں کی آوازیں سائی دینا بند ہوگئیں اور آپ کو گھر اہٹ محسوس ہوئی اور اپنی مناجات وعبادت کے بارے میں اللہ تعالی سے شکایت کی پس اللہ تعالی نے ان کارخ مکہ جانے والے راستہ کی طرف کر دیا۔ آدم مئیلاتا کی جس جگہ قدم رکھتے وہ جگہ شہر اور دونوں قد یوں کے درمیان والی خالی جگہ جنگل و بیابان بنتی چی گئی یہاں تک کہ آدم مئیلاتا کہ گئے۔ اللہ تعالی نے جنت کے یا قو تو ل میں سے ایک یا قوت زمین پر اتا راجس کو کعبہ کی جگہ رکھا گیا پس آدم مسلسل اس کا طواف کرتے رہ جب طوفان نوح آیا تو وہ یا قوت انہوں نے کعبہ کی تھیے فر مائی۔ قرآن حکیم کی بی آیت

﴿ وَاذْ بِوَّ أَنَا لِإِبُواهِيْمَ مَكَانِ الْبَيْتِ ﴾ (مورة فَيْ آيت٢٦)

اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔

حضرت قناوہ بنائٹۂ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کوآ دم میٹنگا کے ساتھ زمین پررکھا۔اس وقت آ دم میلِنگا کے قدم زمین پراورسرآ سان کوچھوتا تھا جس کی وجہ سے فرشتے ہیںت کھاتے تھے۔ پس ان کا قدس ٹھے زراع کردیا گیا جب آ دم میلِنگانے فرشتوں کی مناجات وسبیج اور آ وازیں نہ نیں توبڑار نج ہوااوراللہ تعالیٰ سے شکایت کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

''اے آدم! میں نے تمہارے لیے ایک گھرا تاراہے تا کہتم اس کا طواف کر وجیسا کہ میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے اور تم اس کے پاس نماز پڑھوجیسے کہ میرے عرش کے پاس نماز پڑھی جاتی ہے''۔

پس آدم مئیلٹنگاس گھر کی طرف چلے اوران کا ایک قدم اتنا لمبا کر دیا کہ ایک قدم رکھنے کے درمیان والی جگہ ایک بڑے جنگل کے برابرتھی پس بیجگہ بعد میں مسلس جنگل اور غیر آبا در ہی یہاں تک کہ آدم بیت اللہ کے پاس پہنچ گئے اور اس کا طواف کیا اور بعد میں آنے والے انبیاء بھی اس کا طواف کرتے رہے۔

ابن عباس بڑی شاسے مروی ہے کہ جب آ دم علائلاً کا قد ساٹھ ذراع تک کم کردیا گیا تو انہوں نے کہاا ہے میر ہے رب میں آ پ کے گھر (جنت) میں آ پ کا پڑوی تھا آ پ کے سوامیرا کوئی رب نہیں اور نہ آ پ کے سواکوئی میر انگہبان ہے۔ میں جنت میں بلا تکلف با فراط کھا تا تھا اور جہاں چا ہتا رہتا تھا اس کے بعد آ پ نے مجھے ایک مقدس پہاڑ پراتار دیا' جہاں سے میں فرشتوں کی آ وازیں سنتا تھا اور انہیں آ پ کے عرش کے گردم مروف طواف و کھتا تھا۔ میں جنت کی ہوا اور خوشبو بھی محسوس کرتا تھا بھر آ پ نے مجھے زمین کی طرف اتار دیا اور میر اقد ساٹھ ذراع کر دیا' میر کی آ واز اور نظر کی حد میں بھی کمی ہوگئی اور میں جنت کی خوشبو تک سو تکھنے کے قابل مند ہا۔

اللد تعالى نے فرمایا'اے آدم! میں نے تیسری غلطی کی وجہ سے تیرے ساتھ بید معاملہ کیا ہے۔

### يبلالباس:

جب اللہ تعالیٰ نے آ دم اور حواکو برہنہ دیکھا تو ان کو تھم دیا کہ ایک دنبہ ذائے کریں جو کہ جنت سے نازل کردہ آٹھ قتم کے جانوروں میں سے ایک ہے۔ پس انہوں نے ایک دنبہ ذائے کیا اس کی اون کی اور حوانے اسے کا تا اور دونوں نے مل کر کپڑ ابنایا۔ اس سے آ دم ملیٹ گانے اپنے لیے ایک جب تیار کیا اور حوانے اپنے لیے ایک دو پٹھا اور چا در تیار کی دونوں نے بہاس پہنا۔ اللہ تعالیٰ نے آ دم ملیٹ کی طرف وحی کی کہ میرے عرش کے بالمقابل زمین میں ایک جگہ میری محترم ہے وہاں جا و اور اس جگہ میر اگھر تقمیر کرو پھر اس کا بھی طواف کیا جائے گا جس طرح تم نے فرشتوں کو میرے عرش کا طواف کرتے دیکھا ہے۔ اس گھر میں میں تمہاری اور تمہاری اولا دی بھی دعا قبول کروں گابشر طیکہ وہ میری فر ما نبر داری کا حق ادا کریں۔

كعبه كى تغميرس پقرسے ہوئي:

آ دم عُلِسَّلَهٔ نے کہ 'اے میرے رب! میں بیرکام کیے سرانجام دے سکتا ہوں کیونکہ نہ میں اس جگہ ہے واقف ہوں اور نہ ہی میں اتنا قوی ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جوانہیں مغرب کی طرف لے گیا۔ آ دم عُیسُماً کا جس کسی باغ پر ہے گزر ہوتا اوروہ انہیں اچھالگنا قووہ کہتے مجھے ای جگہ چھوڑ دومگر فرشتہ نے کہا، تمہاری جگہ آگے ہے۔ یہاں تک کدوہ مکہ پہنچ گئے۔ راستہ میں جس جس مقام پر آ دم تھبر ہے ان جگہوں پر آبو دیاں بنتی چلی گئیں اور جس جس مقام کوچھوڑ دیاوہ سب جنگل و بیابان ہو گئے۔ پس آ دم مئیلتندہ نے بیت اللّٰہ کی تعمیریا نچے مقامات کے پقروں سے کی۔

ا۔ طورسینا ۲۔ طورزیون ۳۔ کوہ لبنان ۳۔ کوہ جودی اور ۵۔ بنیا دمیں جبل حراکا پھراستعال کیا۔ جب اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو وہ فرشتہ انہیں لے کرعرفات کی طرف گیا اور آ دم عَیائلاً کوتمام مقامات جج دکھائے جہاں آج بھی لوگ مناسک جج اداکررہے ہیں اور قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد انہیں واپس مکہ لایا گیا پھرانہوں نے ایک ہفتہ تک میت اللہ کا طواف کیا اور سرزمین بند کی طرف لوٹ آئے اور ''بوز''نامی پہاڑیر آپ کی وفات ہوئی۔

حضرت مجاہدٌ کہتے ہیں کہ ابن عباس بڑھٹانے ہم سے بیان کیا کہ آ دم عُلِیمتاً جس وفت اتر ہے تو سرز مین ہند میں اترے تھے۔ انہوں نے وہاں سے پیدل جالیس حج کیے۔

میں نے عرض کیا اے ابوالحجاج! وہسوار کیوں نہ ہوتے تھے۔

فر مایا کونی چیزتھی جوانہیں اٹھا سکتی'اللہ کی تیم ان کا ایک قدم تین دن کی مسافت کو طے کرتا تھا اور ان کا سرآ سان کوچھوتا تھا۔ فرشتوں نے ان کی سانسوں کی شکایت کی ۔ پس رحمان نے ان کا قد حیالیس سال کی مسافت کے بقدر پست کر دیا۔

ابن عمرٌ سے سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے آ دم میلائلا پروحی فر مائی کہ بیت اللہ کا جج کرو۔ آ دم میلائلا اس وقت سر زمین ہند میں تھے۔ پس وہ ہند سے جج کے لیے آئے وہ جس جگہ بھی قدم رکھتے اس جگہ ہتی بن جتی اور جوجگہ ان کے قدموں کے درمیان خالی رہ گئی وہ بیابان ہوگئی یہاں تک کہ وہ بیت اللہ بینی گئے۔ پس انہوں نے طواف کیا اور تمام مناسک جج ادا کیے پھر سر زمین ہند کی طرف لوٹے کا ارادہ کیا۔ پھروا پسی میں جب وہ عرفات کی تنگ گھائی میں پنچ تو فرشتوں نے ان سے ملا قات کی اور کہا اے آ دم! آپ کا جج کامل ومقبول ہے۔ بین کر آپ جیران ہوئے کہ انہیں کیسے معلوم ہوا۔ فرشتوں نے ان کی جیرانگی اور تجب کو محسوں کرتے ہوئے کہا کہ اے آ دم! ہم نے اس گھر کا حج آپ کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے کیا تھا بیس کر آ دم اپنے آپ کو ان سے کمتر محسوں کرنے گئے۔

# يا كيزه اشياء كييے بنيں:

اس کے علاوہ ابن عمر نے یہ بھی فرمایا کہ آ دم مُلِلٹلا جب زمین کی طرف اترے تھے تو ان کے سر پر جنتی درخت کے چوں کا تاج تھا مکر زمین پر آتے آتے وہ خشک ہو گیا اوراس کے پتے گرنے لگے جس سے مختلف اقسام کی پاکیزہ اشیاء پیدا ہو کیں۔ جبکہ بعض کہتے ہیں کہ بیاصل میں اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ وہ جنت کے پتے اور کی بیٹنا شروع ہوگئے۔ (سورۃ اعراف آیت ۲۲)

بیں جب وہ ہے جن سے انہوں نے اپنا جسم لپیٹا ہوا تھا خشک ہوکر گرنے لگے تو ان سے مختلف اقسام کی پاکیزہ چیزیں اگیں۔ اور بعض کے بقول جب آ دم عَلِاتِهَا کوعلم ہوا کہ القد تعالی ان کوزمین کی طرف اتا رے گا تو وہ جنت کے جس در جنت کے پاس سے گزرتے اس کی ایک شاخ تو ڑ لیتے لہٰذا جب وہ زمین پر اترے تو بیتم م شاخیس ان کے پیس تھیں۔ جب بیشاخیس خشک ہوگئیں قِوان کے لیے گرنے لگے اور پھریمی ہے تمام یا کیزہ نباتات کی بنیاد ہے۔

ابن عباس بنی تنظیر کے بھی پچھالیا ہی بیان فرمایا ہے کہ " دم میں نظا جب جنت سے نظلے تو جس چیز کے پیس سے بھی گذرتے فرشتے ان کے ستھ دل مگی کرتے اور ایک دوسرے کو کہتے کے انہیں چھوڑ دویہ جوچا ہیں یہاں سے بطور زادراہ کھانا لے لیس بھر جب سرز مین ہند پر اترے اور بیتمام پاکیزہ چیزی جو ہند سے آتی ہیں بیانہیں اشیاء سے وجود میں آتی تھیں جو آدم میالندا جنت سے ہمراہ لائے تھے۔

ابولعالیہ سے مروی ہے کہ جب آ وم مُلِسَلُ جنت سے نگلے تو زن کے ساتھ جنت کے وُرخت کا عصااور جنتی درختوں کے پتوں کا تاج تھااور وہ سرز مین ہند میں اتر بے تھے پس ہند کی تمام پا کیزہ غذاؤں کی اصل جنتی ہیں۔

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ آ دم مَلِیناً جب جنت سے اترے تو ایک پہاڑ پراترے تنے اوران کے ساتھ جنتی درختوں کے پتے تھے جن کو آ دم مُلِیننگانے اس بہاڑ پر بکھیر دیا جس پر آپ اترے تھے۔ پس تمام پا کیزہ غذاؤں کی اصل جنتی ہیں ہوجہ ہے کہ ہند میں ہرتشم کا پھل اورمیوہ پیدا ہوتا ہے۔

قسامہ بن زبیراشعریؒ روایت کرتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے جب آ دم عَیالِتلُّا کو جنت سے نکالا تو انہیں تو شہ کے طور پر جنت کے پھل عنایت فرمائے اور پھر ہر چیز انہیں بڑنا سکھائی ۔ پس تمہارے یہ پھل جنت کے پھلوں سے پیدا ہوئے فرق صرف اتنا ہے کہ (زمینی آب وہوا اور تا ثیر) یہ اپنی حالت تبدیل (خراب ہوجاتے) کرجاتے ہیں جب کہ جنت کے میوے گلتے سڑتے نہیں ۔ زمین کی ابتدائی اشیاء:

- 🖈 🥤 دم غیلانلاکے ساتھ حجرا سود بھی نازل ہوا جواس وقت برف ہے بھی زیادہ سفید تھا۔
- 🖈 عصاموسوی جو جنت کے درخت ریحان کی لکڑی کا تھا اوراس کی لمبائی دس زراع تھی یعنی موی کے قد کے برابر۔
  - 🚓 درختوں سے نکلنے والا گوند۔اس کے بعدلوے کی سل ہتھوڑ ااور جمثانازل ہوا۔

جب آ دم علائنگا پہر ڈپراتر ہے لو ہے کی ایک بڑی شاخ دیکھی جو پہاڑپڑا گی ہوئی تھی۔ جس کود کی کرفر ، یا کہ یہ ہتھوڑاای کی جنس ہے ہے۔ پس وہ ہتھوڑ ہے کے ساتھ اس شاخ کوتو ڑنا شروع ہوئے وہ شاخ (لو ہے کی) بوسیدہ اور کمزور ہو چکی توہاس پر آگ روثن کی یہاں تک کہوہ پھل گئی اس کے بعد انہوں نے اس سے چھری بنائی جو کہ انسان کی صنعت کا ری کا پہلا شاہ کا رہے۔ اس چھری کے ساتھ وہ بہت سے کا م کیا کرتے تھے پھرایک تنور بنایا ہیہ وہی تنور ہے جو وراثت میں نوح عیشنگا کو ملاتھا' اور ہند میں پانی عذاب کے وقت یہی تنور ابلا تھا۔ آ دم عیشنگا جب زمین پر اتر ہے تو اس وقت ان کا سر آسان کو چھوتا تھا بہی وجہ ہے کہ آسان کی رگڑ سے آ دم عیشنگا کی بیشائی کی بیشائی کے طویل سے آ دم عیشنگا کی جو تو اس میں ہونے کی وجہ ہے دا دم عیشنگا کے طویل القامت ہونے کی وجہ سے جنگل کے جانوران سے بدکتے تھے اور آج تک انسان سے ڈرتے اور بدکتے اور وحشت کھاتے ہیں۔

آ دم ملائد ہم بیائر پراتر سے تھے اس پر کھڑ ہے ہو کرفرشتوں کی آ وازیں سنتے تھے اور جنت کی ہوا سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ پھر آنہیں پست قامت (ساٹھ زراع) کر دیا گیا اور پھروف ت تک ان کا قدیمی رہا۔ آ دم عیلئد کی اولا دہیں آ دم عیلانلا جیسا حسن پوسف میںندا ہے علاوہ اور کسی کونہیں مدا۔

خطِلكے دار چھل:

اراخروف ۲ بادام ۳ بینة ۴ ریتها ۵ خشخاش ۲ بین سپاری یا جفت بلوط ۷ گول بلوط ۸ کیجور (سیاه چمکدار بغیر گضلی) ۹ بانار ۱۰ کیلا ب

تکھلی دار پھل:

ا\_آرو کوبانی ۳\_آلو بخارا ۴ کھجور ۵ غیبرا ۲ بیر کے شفتالو ۸ عناب ۹ گولر ۱۰ شاہ لوج۔

حصلکے اور بغیر تشملی والے پھل:

# جنت کی گندم:

کہاجا تا ہے کہ جب آ دم علیاتدا جنت ہے آئے تو ان کے ساتھ گندم کی ایک تھیلی تھی بعض کہتے ہیں کہ گندم کی تھیلی جبریل علیاتذا لائے تھے۔ جب آ دم علیاتذا کو بھوک لگی اور انہوں نے اپنے رب سے کھانا ما نگا تو جبریل علیاتذا نے اس تھیلی میں سے سات وانے نکال کرآ دم ملیاتذا کی تھیلی پرر کھے۔ آ دم علیاتذائے ہوچھا کہ بیر کیا ہے؟

جبریل میلاندائے جواب دیا''' یہ وہی ہے جوآپ کے جنت سے اخراج کا سبب بنی''ان دانوں بیں سے ہرا یک دانہ کاوزن ایک لا کھ ساٹھ ہزار درہم کے برابرتھا۔

تحصیتی:

آ وم غياتاً أف كباكه مين ان دانول كوكيا كرون "-

جبريل غليشلاك في جواب ديا" ان كوزيين مين بصيلا دو\_

بتب آ دم عُیسَلاً نے ایسا ہی کیا۔ پس اللہ تعالٰی نے ایک گھڑی میں اس کوا گا دیا اور کھیتی اگنے کا پیطریقہ ان کی اولا دمیں بھی جاری ہے۔

، پھر جبریل ملاتنگانے کہ'' فصل کو کا ٹو'' پس انہوں نے اسے کا ٹا۔ پھر کہااس کو جمع کرواورا پپنے ہاتھوں سے رگڑ و۔انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کیا پھونک مارکراس کے بھو سے کواڑ ادو۔

آ وم علانوں نے پھونک مارکراس کا بھوسہاڑا دیا جس کے بعد صرف دانے باقی رہ گئے ۔۔ پھراس کے بعد وہ دونوں دو پتھروں

کے پال آئے اور ایک کو دو سرے پر رکھا۔ آ دم مٰلِانٹہ نے ان دانوں کو پیسہ' پھر تھم کے مصابق اس آئے کو گوندھا۔ اس کے بعد . جبریل مٰلِلِنٹھُ ایک پھر اور لوہا ( تو ا ) لائے آ دم مٰلِیٹھُ نے ان دونوں کورگڑ اتو آگ نکی پھر تھم کے مطابق روٹی بنائی۔ یہ آگ پر تیار ہونے والی سب سے پہلی روٹی تھی۔

ال سے برعکس ابن عبس بڑی ہے مروی ہے کہ وہ درخت جس سے آ دم وحوا کونع فرہ یا گیا تھا وہ گذم کا درخت تھا جب دونوں نے اسے کھایا توان کی شرم گائیں کھل گئیں اور وہ جلدی جلدی اپنے اوپر جنت کے درخت کے پتے ڈائن شروع ہوئے اور وہ پتے انجیر کے درخت کے تھے جو ایک دوسر سے کے ساتھ چیک جاتے تھے لیس آ دم میلائنگانے دوہرا ہوکر جنت میں بھا گئے لگے اور ایک درخت میں پناہ کی ۔ اللہ تعالی نے ندادی کیا تم مجھ سے بھا گئے بوانہوں نے کہانہیں اسے میر سے رب بلکہ میں آ پ سے حیا کرتا ہوں ۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیاوہ چیزیں جو میں نے تہ ہیں عطا کی تھیں اور تمہارے لیے مباح تھیں اور ان سے زیادہ نہ تھیں جن سے میں نے منع کیا تھا۔ آ دم میلائنگانے کہا کیول نہیں اے میر سے رب لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ کوئ آ پ کا نام لے کر جھوٹ ہولے گا۔
میں نے منع کیا تھا۔ آ دم میلائنگانے کہا کیول نہیں اے میر سے رب لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ کوئ آ پ کا نام لے کر جھوٹ ہولے گا۔

﴿ وَ قَا سَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (١١٦ اف آيت ٢١)

· ''اوراس (شیطان) نے قسم کھا کران (دونوں) سے کہا کہ میں تمہارا سچا سچا خیرخواہ ہول''۔

اللہ تعالی نے فرمایا'' مجھے میری عزت کی قتم میں تہ ہیں ضرور زمین کی طرف اتاروں گا جہاں تم زندگی بھر تلخیاں اور مشقتیں برداشت کرو گے۔ پھرانہیں زمین کی طرف اتارویا گیا۔ اس سے قبل وہ جنت میں فراخی کے ساتھ کھاتے تھے مگر اب انہیں ایسی جگہ ابتارویا گیا جہاں کھانے پینے کی اشیاء کی فراخی نہ تھی۔ پھراللہ تعالی نے انہیں و ہے کی صنعت سکھائی اور کھیتی ہاڑی کا حکم دیا۔ انہوں نے زمین کو تیار کیا کھیت ہویا پھراسے سیراب کیا یہاں تک کہ اس کی فصل کئنے کے وقت کو پہنچ گئی پھر بالتر تیب اسے گا ہا' چھانا' بیسا' گوندھا پھرروٹی بنائی اور تب کھائی اور بیسب کچھانلہ تھائی کے سکھانے سے انہیں معلوم ہوا۔

حضرت سعید بر الله است بھی مردی ہے کہ آ دم عَلِائلًا کی طرف ایک سرخ بیل ا تا را گیا جب وہ ان کے سامنے فل ہر ہوا تو اس وقت آ دم اپنی پیٹا ٹی سے پسینہ صاف کررہے تھے۔قر آ ن کیم میں :

﴿ فَلَا يُخْوِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ (١٥ ١٥ ٢ ١١٥)

"ابیانه بوکه میتم دونول کو جنت سے نکلوا دے اورتم مصیبت میں پڑ جاؤ"۔

اس مشقت کی طرف اشارہ ہے جو کہ آدم دنیا میں اٹھاتے تھے۔

ہمارے نزدیک ابن عباس وسعید بنی اللہ کی روایات سے ثابت شدہ بی قول ہے کہ جس میں مشقت کا ذکر ہے۔ ان کی صحت درست اور قرآن سے مشابہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان دونوں کوان کے دشمن ابلیس کی بات ماننے سے منع فر مایا تھا اور کہا تھا کہ بیتہ ہیں مشقت میں ڈال دے گا۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿ فَقُلْنَا يَادُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوِّلَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَلَا يُخُرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَشَتُقَى إِنَّ لَكَ الَّا تَجُوُعَ فِيهَا وَ لَا تَضُخى ﴾ (عرة طآيت ١٩٢١)

''اوراس پر ہم نے کہا کہ دیکھویہ تمہارااور تمہاری ہوگ کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ یہ تہمیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑجاؤ۔ یہاں تو تمہیں ہے آس نشیں حاصل میں کہ نہ بھو کے ننگے رہتے ہوئنہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے''۔ اس سے معلوم ہوا کہا گرابلیس کی ہات مانی قو مشقت اٹھ نی پڑے گ اور مشقت کا مطلب ان تکالیف کا پہنچنا ہے۔ جو بھوک اور بر بنگی کو نتم کرنے کے لیے انسان کواٹھ نہ پڑتی ہے مثلہ زمین میں بل چلانا' بچ ڈوالن' آبپا شی کرنا اور اس کی مسلسل گرانی کرنا۔اولا و آور م طیلتنا انہی مشقتوں کو جھیلتی ہے۔

اگر جبرئیل مئیلنگااییا غدہ لائے ہوں کہ جس کا بیج ڈالنے کے بعدوہ آناً فانا کھیتی پک کرتیار ہوگئی جیبیا کہ گذشتہ روایات میں گزرا ہے تو پھرمشقت تو نہاٹھانا پڑی۔جیبیا کہ اللہ کا وعدہ ہے للبذااس طرح سے وعدہ تو نہ پورا ہوا حالاتکہ بیضرور پورا ہوگا جیبیا کہ ابن عماس پڑسٹاسے ثابت ہے۔

ابن عباس بن سینا سے مروی ہے کہ تین چیزیں اہرن (نہائی) چیٹا' ہتھوڑا آ دم مئیلٹلا کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھیں۔اورآ دم کو اولاً ایک پہاڑ کی چوٹی پراتارا گیا تھا۔ پھر پہاڑ کے دامن میں اتارا گیا اور زمین کے او پر تمام مخلوقات جنات' چوپائے' پرندے وغیرہ کابادشاہ بنادیا۔ آ دم مئیلٹلا جب پہاڑ کی چوٹی سے نیچا تر ہے تواہل آسان کا کلام مفقو داور فرشتوں کی آ وازیں غائب ہو گئیں۔ پھر زمین کی وسعت کی طرف نظر ڈالی تو اس میں اپنے سواکسی اور کونہ پایا تو وحشت اور تنہائی محسوس کی اور کہنے گے اے میرے رب کیا میرے علاوہ کوئی اور آ پ کی زمین کوعبا دت سے آ با دکرنے والا نہ تھا۔

میرے رب کیا میرے فقر ہ کا جواب:

آ دم علین کو جب زمین کی طرف اتارا گیا اورانہوں نے اس کی وسعت کو دیکھا اورا پے سواکسی کو شہایا تو کہنے گے اے میرے رب کیا میرے علاوہ کوئی اور اس زمین کو آباد کرنے والانہیں ہے جو آپ کی شبیج وحمد اور بزرگی بیان کرے۔ القد تعالیٰ نے فرمایا میں جلد ہی اس میں تیری اولا دکو پیدا کروں گا جو میری شبیج وحمد اور تقذیس بیان کیا کرے گی اور اس میں ایسے گھر بناؤں گا جن کو میری یا و کے لیے بلند کیا جائے گا ان گھروں سے میری صفات کی شبیج پڑھی جائے گی اور میرے نام کا ذکر کیا جائے گا اور ان گھروں میں سے ایک گھر کو میں بزرگی کے ساتھ خاص کروں گا وراسپنون کا مراسپنون کا اور اس کھر کو تابی سے ایک گھر کو میں بزرگی کے ساتھ خاص کروں گا وراسپنون کا اور اس گھر کو تابی خرمت اور امن والا بناؤں گا۔ اس برا بنی صفت جمال کا عکس ڈالوں گا اور پھر میں اس گھر کے ساتھ ہی ہوں گا اور اس گھر کو قابل حرمت اور امن والا بناؤں گا۔ اس کی حرمت کی وجہ سے اس کے اردگر داور اس کے نیچ او پر کی جگہ بھی قابل احتر ام ہوگی ۔ پس جس محفی نے اس کی جمت کا خیال رکھا وہ میرے بزد یک قابل احتر ام ہوگی اور اس نے گویا میری ذمہ داری اور امان میں خیا ندے کا وہ میرے بزد یک قابل احتر ام ہوگا اور جس نے یہاں رہنے والوں کو ڈرایا تو اس نے گویا میری ذمہ داری اور امان میں خیان در میا کا وہ اور کر می وہ اور اس کے میں خور بردی کو جائز (میا ح) جانا۔

میں اسے سب سے پہلا گھر بناؤل گا جولوگول (کی عبادت) کے لیے بنایا گیا ہواور یہ گھر شہر مکہ کے وسط میں ہوگا جو کہ بابرکت شہر ہےاوراس کی طرف کمزوراونٹول پر سوار ہوکر دور دراز مقامات سے بکھرے ہوئے بالوں والے خاک میں اٹے ہوئے لوگ آئیں گے جولرزتے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے ہول گے روتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے آرہے ہول گے۔ بلند آواز سے تکبیر کہدرہے ہول گے۔ اِس جو محض اس گھر کا ارادہ کرے اور مجھ سے ملاقات کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہوتو بالیقین وہ میرا ملا قاتی ہے گویا کہوہ میری زیارت کوآیا ہے وہ میرامہمان بناہے۔ پس مجھ پرحق ہے کہ میں اپنے ملا قاتی اورمہمان کی عزت کروں اور ان کی ہرجاجت وضرورت کو پورا کروں۔

اے آ دم! جب تک تم زندہ رہو گے اس وقت تک تم اس کو آباد کرو گے اس کیے تمہاری اولا دمیں سے انبیا وامتیں اور قومیں ہر زمانہ میں اس کو آبادر کھیں گی۔

پس آ دم ملالتلاً کو محم دیا گیا کہ وہ بیت اللہ کی طرف آئیں جوان کے لیے زمین پراتا را گیا اوراس کا طواف کریں جس طرح انہوں نے فرشتوں کوعرش کے اردگر دطواف کرتے ویکھا۔اس وقت بیت اللہ ایک یا قوت یا موتی کی طرح تھا۔

معمرُ ابان سے روایت کرتے ہیں کہ بیٹ اللہ ایک یا قوت یا موتی کی شکل میں اتارا گیا پھر جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کوغرق کیا تو اس (بیت اللہ) کو آسان پراٹھا لیا اور صرف اس کی بنیا دیں یاقی رہ گئیں انہی بنیا دوں پر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیاتاً اس کی بنیا دیں بیت اللہ کی تعمیر کی ۔ اللہ تغمیر کرنے کا تھم دیا ۔ لہذا حضرت ابراہیم علیاتاً نے اللہ کے تھم سے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کی ۔

آ دم علائلاً جب زمین پرآئے تو بہت روئے اور اپنی خطا پر گرید دزاری میں حد کر دی اور اپنی غلطی پر بہت زیادہ نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تو بہی قبولیت کی ورخواست کی اور خطابخشی کی التجا کی ۔حضرت ابن عباس پھی تیا ہے آیت مبارکہ:

﴿ فَتَلَقِّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ (سورة القرة آيت ٣٤)

"اس وقت آ دم نے اپنے رب سے چند کلمات سکھ کرتوبہ کی جس کواس کے رب نے قبول کرلیا"۔

کی تغییر میں مروی ہے آ دم علائلا نے عرض کیا'اے میرے رب! کیا آپ نے مجھے اپنے وست مبارک سے نہیں بنایا؟ فرمایا! کیوں نہیں۔

> عرض کیا اے میرے دب! کیا آپ نے میرے اندراپی طرف سے روح نہیں پھونگ؟ فر مایا کیون نہیں۔

عرض كيا كيا آپ نے مجھے جنت ميں ٹھكا نہ عطانہيں كيا تھا؟

فرمایا کیوں نہیں۔

عرض کیا'اے میرے دب! کیا آپ کی رحمت آپ کے غضب پر سبقت نہیں رکھتی؟

فرمایا کیوں نہیں۔

عرض کیاا ہے میرے رب! اگر میں تو بہ کرلوں اور اپنی اصلاح کرلوں تو کیا آپ مجھے جنت کی طرف لوٹا دیں گے؟۔ فرمایا کیوں نہیں ۔

ابن عباس بن الله فرماتے ہیں کہ' فتلقی آدم من ربه کلمت فتاب علیه' میں کلمات سے یہی کلمات مراد ہیں۔ قادةً اس آیت کی تغییر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آدم علائلاً نے کہا:

اے میرے رب! آپ کیا فرماتے ہیں کدا گرمیں توبہ کرلوں اور اپنے احوال درست کرلوں؟۔

فرمایان ونت میں تحقیے جنت میں لوٹا دوں گا۔

حسن سے مروی ہے کہ آ دم وحوائے توبہ کے لیے بیکلمات کہے:

﴿ رَبَّنَا ظَلَمُنَا ٱنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِو لَنَا وَ تَوْحَمُنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْحُسِرِيْنَ ﴾ (مورة البقرة آيت ٢٣) "اے ہمارے رب! ہم نے اپنے اوپر سم کيا 'اب اگر تونے ہم سے درگز رند فرما يا اور رحم نه کيا تو يقيناً ہم تباہ ہوجا کيں گ'-

مجالدٌ ہے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ کلمات ہے مرادیہ ہی کلمات ہیں جواس آیت میں ہیں۔

ابن عباس بڑی تیں سے مروی ہے کہ آ دم ملائلا جب جنت سے انزے تو ان کے ساتھ حجر اسود بھی نازل ہوا اور وہ اس وقت برف سے زیادہ سفید تھا اور آ دم وحوا فوت شدہ چیز لینی جنت کی نعمتوں پرسوسال تک روتے رہے اور چالیس دن کچھ کھایا نہ بیا۔ چالیس دن گذر نے پر کھانا بینا شروع ہوئے وہ دونوں اس وقت''بوز''نامی پہاڑ پر تھے۔ مزید رید کیدسو برس سے آ دم نے حوّا سے مقربت نہ کی۔

ابویجی کی سے بیں کہ ہم مجدحرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت بجابد نے مجھے (جمراسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کہا تم اس کود کیور ہے ہومیں نے کہا کیا پھر؟ انہوں نے کہا' کیا تم ای طرح کہتے ہو؟ میں نے کہا کیا سے پھرنہیں ہے؟۔ انہوں نے کہا اللہ کی فتم عبداللہ بن عباس بھی ہنت ہے آیا تھا وہ اس کے ساتھ فتم عبداللہ بن عباس بھی ہنت ہے آیا تھا وہ اس کے ساتھ السیخ آنسو پونچھتے تھے جب وہ جنت سے نکلے تھے تو آنسو تھمتے ہی نہ تھے یہاں تک کہ وہ اس کی طرف ووبارہ لوٹ گئے اور یہ دورانیہ دو ہزارسال پرمحیط ہے اور اس کے بعد ابلیس ان پرکسی بھی انداز میں جاوی نہ ہوسکا۔

> میں نے بوچھاا ہےابوالحجاج! پھر بیسیاہ کیوں ہے؟ فرمایا: زمانہ جاہلیت میں حائضہ عور تیں اس کوچھوتی تھیں۔

پس آ دم سرز مین ہندسے نکلے اوران کا ارادہ اس گھر (بیت اللہ) کی طرف جانے کا تھا جس کی طرف جانے کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا تھا۔ یہاں تک کہوہ آئے اس کا طواف کیا تمام ارکان حج کو بجالائے 'میدان عرفات میں آ دم وحوا کی ملا قات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو بہچان لیا۔ پھر مزدلفہ میں حضرت آ دم حوّا کے قریب ہوئے اور پھر حوا کوساتھ لے کر ہی ہند کی طرف واپس ہوئے 'ہندواپس آ کرانہوں نے ایک غار بنایا تا کہ اس میں رہائش اختیار کریں۔اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا اس نے انہیں وہ چیز سکھائی جوان کی ستر پوچھی اور لباس کی ضرورت پوری کرے جب کہ بعض کے بقول بیلباس توان کی اولا دکا تھا اورخودان کا لباس تو جن کے وہی ہے تھے جوانہوں نے اپنے تن پر لیسٹے ہوئے تھے۔

پھراللہ تعالیٰ نے وادی نعمان (عرفات) میں آ دم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اوران کی اولا د نکال کران کے سامنے چیونٹیوں کی طرح پھیلا دیا اوران سے عہدلیا اوران کی ذات پرشہادت لی فرمایا:

﴿ اَلَسْتُ بِوَ بِسُكُمُ ﴾ '' كيامين تمهارارب نهين مول؟''۔

یان ہاورب میں ان است میں اور است میں است نے جواب دیا: "بلی" " کیون نہیں "۔

ال واقعه كا قرآن مجيد ميں ان الفاظ ميں ذكر ہے:

﴿ وَإِذْ اَحَـٰذَ رَبُّكَ مِنُ بَنِي آدَمَ مِنُ ظُهُورِهِمْ ذُرَّيَّتَهُمْ وَ اَشُهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمُ اَلَسُتْ بِرَبَّكُمُ قَالُوا بَلَى ﴾ (مورة الاعراف تيت ١٤٢)

''اورائے نبی الوگول کو یا دولاؤوہ وقت جب کہ تمہار نے رب بینی آدم کی پشتوں ہے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خودان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھاتھا' کیا میں تمہارا' ربنہیں ہول؟۔انہوں نے کہاضرور آپ ہی ہمارے رب بیں''۔

ابن عباس بن سطات مروی ہے کہ نبی کریم من اللہ استان اللہ تعالی نے آوم علائل کی بیشت سے پیدا ہونے والی اولا د سے وادی نعمان (عرفات) میں عبدلیا۔

پس آ دم مئیلتنگا کی پشت سے ان تمام کو نکالا اور جن کوان کی اولا دمیں پیدا کر نامقصود تھاان کواپنے سامنے جیونٹیوں کی مانند پھیلا دیا پھران کواپنے سامنے کر کے کلام کیاا دریو چھا:\*

﴿ اَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُو بَلَى الخ ﴾

ابن عباس بن الله اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے آ دم ملائلا کی پشت پر ہاتھ پھیرا پس ہر ذی روح چیز جو کہ ان کی پشت سے قیامت تک پیدا کرنامقصودتھی اس وا دی نعملن میں نکل پڑی پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا اور انہوں ان کی اپنی جانوں پر گواہ بنایا۔

ابن عباس بن الله تعالی نے ان کی پشت پر ہاتھ کے جواب کی ان سے اتارا گیا۔ الله تعالی نے ان کی پشت پر ہاتھ کے پیرااور ہر ذکی روح چیز جوان کی پشت سے قیامت تک پیدا کرنامقصودتھی اس کو نکالا پھر پوچھا"الست بربکم" انہوں نے جواب دیا' مہلیٰ" پھرابن عباس بڑا سے نے بی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی "و اذا حد زبك السخ" پس قیامت تک ہونے والے واقعات كوللم نے اسى دن لکھ لیا۔

ایک اورانداز میں انہی سے مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آ دم علائلاً کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے ان کی اولا دکومثل چیونٹیوں کے نکالا اور دومٹھیاں بھریں۔ دائیں مٹھی والوں کو کہا کہتم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے اور بائیں مٹھی والوں سے کہا کہتم دوزخ میں داخل کیے جاؤگے اور مجھے اس بات کی کچھ پرواہ نہیں۔

حضرت عمر بن خطابؓ ہے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا''واذا خذر بک الخ'' تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علائلاً کو پیدا فر مایا پھراٹ کی پشت پر دایاں ہاتھ پھیرااوراس ہے ان کی اولا دکو نکالا اور فر مایا کہ میں نے جنت کوان کے لیے اوران کو جنت کے حصول والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔

دوبارہ آ دم ملائلاً کی پشت پر ہاتھ پھیرااوران کی اولا دکو نکالا اور فر مایا کہ میں نے دوزخ کوان کے لیے اوران کو دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔

ایک آ دمی نے سوال کیا یا رسول الله کا تھا پھر مل کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالی کسی مخض کو جنت کے لیے پیدا کرتا

ہے اور اس نے جنت کے حصول والے اعمال کرواتا ہے یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مرجاتا ہے۔جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے اور جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے حصول دوزخ والے ہی اعمال کرواتا ہے یہاں تک کہ وہ دوزخ والے عمل پر ہی مرتا ہے جس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ آدم ملائلاً کی پشت سے ان کی اولا دکومقام''وحنا'' پر نکالا گیا تھا۔ جیسا کہ ابن عباس بھی تا ہے۔''و اذ اخدر بک الخ'' کی تفسیر میں مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فر مایا اور مقام وحنا پر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی پشت سے ہرذی روح کو جو قیامت تک پیدا کرنامقصود تھی نکالا اور پھر پوچھا"الست بربکم" تمام نے بیک آواز کہا (بلیٰ) پس اس دن سے ہی قلم نے قیامت تک ہونے والے تمام معاملات کولکھ لیا۔

اوربعض کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آ دم کی پشت سے ان کی اولا دکوان کے جنت سے نکالے جانے کے بعد اور زمین پر اتارے جانے سے بل آسان پر ہی نکالاتھا۔ جیسا کہ حضرت سدیؓ سے اس آیت "واذا خسند ربك السخ" کی تفسیر میں مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ دم کو جنت سے نکالا اور ابھی تک آسان سے نہ اتاراتھا کہ ان کی پشت کے دائیں جانب اپناہا تھے پھیرا اور ان کی اولا دکوسفید چیونٹیوں کی طرح مثل موجاؤ پھر ان کی پشت کی اولا دکوسفید چیونٹیوں کی طرح مثل موجوز پھر ان کی پشت کی بنت کی بائیں جانب ہوجاؤ کی اولا دکوچیونٹیوں کی شکل میں اتارا' اور فر مایا کہ تم دوزخ میں داخل ہوجاؤں مجھے بچھے پرواہ نہیں۔ بائیں جانب ہاتھ پھیرا اور ان کی اولا دکوچیونٹیوں کی شکل میں اتارا' اور فر مایا کہ تم دوزخ میں داخل ہوجاؤں مجھے بچھے پرواہ نہیں۔

سدیؓ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کے جہاں الفاظ ہیں ان کا یہی مطلب ہے۔ پھر ان سے عہد لیا اور فرمایا" اَلَسُتُ بِرَبِّحُهُ" انہوں نے جواب دیا "بلی" پس اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک جماعت کواطاعت گز اربنایا اور وہ تقویٰ پر قائم رہی۔

### بإنيل اور قابيل:

روئے زمین پرسب سے پہلاقل قابیل بن آ دم کے ہاتھوں سرز دہوا کہ اس نے آپ بھائی ہابیل کوقل کیا۔ قابیل کے نام میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض' وقین' بعض' قابین' 'یعنی' وقابین' اور بعض' قابیل' کہتے ہیں۔

جس سبب سے ہابیل قتل ہوااس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔

#### اولادآ دم كنكاح:

ابن عباس ابن مسعود نگاتشاور چند دیگر صحابہ کرام دیگاتشاہے مروی ہے کہ آدم ملائلاً کے ہاں جو بھی لڑکا بیدا ہوتا اس کے ساتھ ایک لڑکی بیدا ہوتی ہیں وہ پہلے حمل سے بیدا ہونے والے بچوں سے نکاح کر دیتے۔
ایک لڑکی بیدا ہوتی ہیں وہ پہلے حمل سے بیدا ہونے والے بچوں کا دوسر ہے حمل سے پیدا ہونے والے بچوں سے نکاح کر دیتے۔
یہاں تک کہ ان کے ہاں دو (دوحمل سے) بیٹے ہائیل اور قابیل بیدا ہوئے۔ قابیل کا شتکار اور ہائیل چر داہا تھا۔ قابیل بڑا تھا اور اس کے ساتھ بیدا ہونے والی بہن انتہائی حسین وجمیل تھی ہائیل نے قانون کے مطابق قائیل کی بہن سے نکاح کرنا چاہا گر قابیل نے یہ کہ کرا نکار کر دیا کہ میرے ساتھ بیدا ہونے والی لڑکی تیرے ساتھ بیدا ہونے والی لڑکی سے زیادہ حسین وجمیل ہے لہٰذا